# مِرْفَاتُ النَّذِينِ مِرْفَاتُ النَّذِينِ مِرْفَاتُ إِنْ النَّذِينِ مِنْ النَّذِينِ النَّذِي

مُوتِّبَهُ اکبرشاه خالض نجیب آبادی

ISBN No. 81-7912-019-8

### Published by:

Nazarat Nashro Isha'at, Qadian-143516, India

### بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت خلفہ المسیح الاول عاجی الحرمین علیم مولانا نور الدین نے اپنے کچھ طالات زندگی برصغیر کے مشہور مصنف جناب اکبرشاہ خان صاحب نجیب آبادی کو وقاً فوقاً اپنی یادداشت سے تکھوائے تھے۔ یہ دلچیپ اور ایمان افروز طالات مر قاۃ المیقین فی عیاداشت سے تکھوائے تھے۔ یہ دلچیپ اور ایمان افروز طالات موقاۃ المیقین فی حیاۃ نو د المدین کے نام سے متعدد بارشائع ہو چکے ہیں۔ موجودہ ایدیشن اس نخہ کے مطابق ہے جوالمشر کہ الاسلامیه لمینڈ نے ۱۹۲۲ء میں ربوہ سے شائع کیا تھا۔ البت اس کے آخر میں حضرت مفتی محم صادق رفیق بانی سلمہ احمدیہ کا ایک مختر لیکن جامع مضمون شامل کیا گیاہے جو حضرت خلیفہ المسیح الاول کے قیام قادیان کے حالات پر مشمل مضمون شامل کیا گیاہے جو حضرت خلیفہ المسیح الاول کے قیام قادیان کے حالات پر مشمل مے۔

ناشر

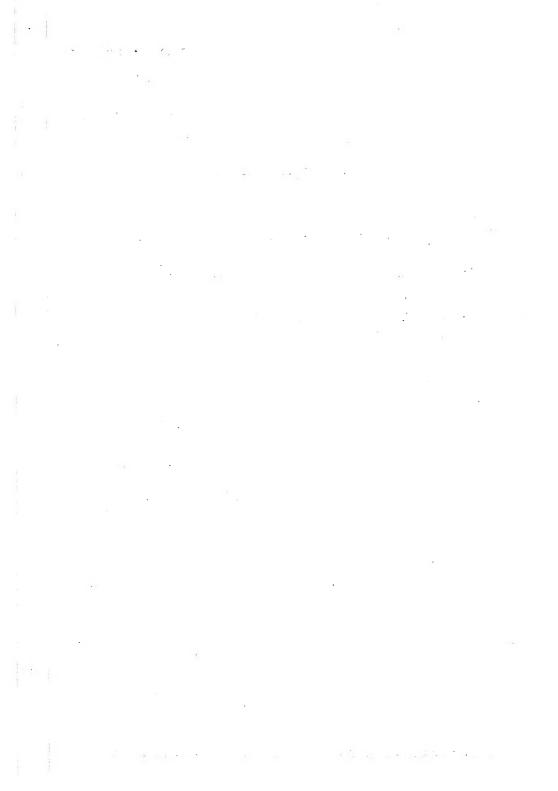

# فهرست

| ITY               | مکه معظمه میں دو سری مرتب                                                                    | 1          | پیش لفظ (از حضرت مولوی جلال اندین حمّس)                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| irr               | بجيره                                                                                        | 19~        | مقدمه (از اکبرشاه خان نجیب آبادی)                                         |
| Ir r              | عجيب سنر                                                                                     | 19         | تميد                                                                      |
| 16.4              | بھوپال میں دو سری مرتبہ                                                                      | 70         | گذارش احوال                                                               |
| ior               | بجيره                                                                                        | <b>7</b> 4 | هجرؤنب                                                                    |
| 1.4+              | رياست تشميرو جمول                                                                            | ۳۰         | آپکامقام                                                                  |
| 1/4               | فاتمه عطرمجموعه                                                                              | ٣٧         | ند بهب وعقائد                                                             |
| 191               | ابل خاندان _ ایام طفولیت                                                                     |            | 1° c.                                                                     |
|                   |                                                                                              |            | أربال سالحظم                                                              |
| <b>r</b> • *      | متعلق به اہل وعیال                                                                           |            | نورالدين اعظم                                                             |
| r•n<br>r•a        | <b>'</b>                                                                                     | <b>4</b> r | <u>نورالدين اعظم</u><br>طفلي وعنفوان شاب                                  |
|                   | متعلق به الل وعيال                                                                           | 27<br>27   |                                                                           |
| r•A               | متعلق به اہل دعیال<br>عهد جوانی - طلب علم                                                    |            | طفلی و عنفوان شباب                                                        |
| r•A<br>ria        | متعلق به اہل دعیال<br>عهد جوانی - طلب علم<br>متعلق به اساتذہ                                 | ۲۷         | طفلی و عنفوان شباب<br>رام پور اور نکھنوً                                  |
| r•A<br>ria<br>riq | متعلق به اہل دعیال<br>عمد جوانی - طلب علم<br>متعلق به اساتذه<br>دوست آشنا                    | 40<br>40   | طفلی و عنفوان شباب<br>رام پور اور ککھنوً<br>بھوپال میں پہلی مرتبہ         |
| r-a<br>fia<br>fia | متعلق به اہل و عیال<br>عمد جوانی - طلب علم<br>متعلق به اساتذه<br>دوست آشنا<br>وطن یعنی بھیرہ | 40<br>1•2  | طفی و عنوان شاب<br>رام پور اور لکمنو<br>بھوپال میں پہلی مرتبہ<br>سفرحرمین |

| <b>1</b> •(L. | آپ کے سفر                 | ray   | بعض مولوى صاحبان                  |
|---------------|---------------------------|-------|-----------------------------------|
| r•0           | عمد خلافت                 | mz    | شيعه                              |
| r•∠           | عہد خلافت<br>آپ کے شاگر د | r2r   | عيسائى                            |
| r•∠           | آپ کے رشتہ دار            |       | مندو - د هريه                     |
| ۲•۷           | واقعات زمانه ظلانت        | rn2   | مختنف واقعات                      |
| <b>r•</b> A   | مرض الموت                 | باوق) | قادیانی زندگی(مرجه هنرت منتی محرم |
| 7-+4          | اولار                     | _     |                                   |
| F-4           | وميتين                    | r     | ابتدائهجرت                        |
|               |                           | r•r   | قادیان میں آپ کے مشاغل            |
|               |                           | r•r   | تعنيف                             |
|               |                           | r•r   | گزارے کی صورت                     |

### بسمالله الرحمن الرحيم

# ببش لفظ

یہ کتاب حاجی الحرمین حضرت مولوی حکیم نورالدین خلیفہ" المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایمان افروز حالات و واقعات پر مشتمل ہے اور بیہ حالات آپ نے خود مرتب کتاب اکبر شاہ خاں نجیب آبادی کو لکھوائے تھے اور ان کا ایک بڑا حصہ اس سے پہلے اخبار الحکم میں بھی شائع ہوچکا تھا۔

# عظيم الثان انسان

اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایک عظیم الثان 'عالم باعمل اور زندہ جاوید انسان تھے۔ اللہ تعالی نے اپنے فضل ہے آپ کو نوازا۔ اور آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوق والسلام کاجال نثار خادم بننے کی سعادت بخشی۔

آپ کاسلسله احمدیه میں داخل ہوناحضرت مسیح موعود علیه السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ حضرت اقد س اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں فرماتے ہیں :-

"میں رات دن خدا تعالی کے حضور چلا آ اور عرض کر آ تھا کہ اے میرے رب میراکون ناصرو مددگار ہے۔ میں تنا ہوں اور جب دعاکا ہاتھ په در پ اٹھا اور فضائے آسانی میری دعاؤں سے بھر گئی تو اللہ تعالی نے میری عاجزی اور دعاکو شرف قبولیت بخشا اور رب العالمین کی رحمت نے جوش مارا۔ اور اللہ تعالی نے مجھے ایک مخلص صدیق عطا فرمایا........ اس کا نام اس کی نورانی صفات کی طرح نورالدین ہے ..... جب وہ میرے پاس آرم مجھے سے ملا تو میں نے اسے اپنے رب کی آیتوں میں سے ایک آیت پایا

اور مجھے بقین ہوگیا کہ یہ میری اس دعاکا بقیجہ ہے۔ جو میں بیشہ کیا کر آ تھا اور میری فراست نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے ہے اور میں لوگوں کی مدح کرنا اور ان کے شاکل کی اشاعت کرنا اس خوف سے برا سمجھتا تھا کہ مبادا انہیں نقصان پنچائے گر میں اسے ان لوگوں سے پا ہوں جن کے نفسانی جذبات شکتہ اور طبعی شہوات مٹ گئی ہیں اور ان کے متعلق اس فتم کا خوف نہیں کیا جا سکتا۔.... وہ میری محبت میں فتم فتم کی ملامتیں اور بدزبانیاں اور وطن مالوف اور دوستوں سے مفارقت اختیار کرتا ہے اور میراکلام سننے کے لئے اس پر وطن کی جدائی آسان ہے اور میرے مقام کی محبت کے لئے اس پر وطن کی یا دبھلا دیتا ہے اور ہرایک امر میں میری اس محبت کے لئے اس پر وطن کی یا دبھلا دیتا ہے اور ہرایک امر میں میری اس طرح پیروی کرتا ہے جیے نبض کی حرکت تنفس کی حرکت کی پیروی کرتی ہے۔"۔

"رُجمه ازع بي عبارت مندرجه" آئينه کمالات اسلام" روحانی نزائن جلد۵ صفحه ۵۸۱ آ۵۸۹)

اس میں شک نہیں کہ آپ کو یہ فخرحاصل ہے کہ آپ قصراحمدیت کی پہلی بنیادی اینٹ ہیں 'جو نہایت خوش نمااور اس قصر کے حسن و جمال کی رونق کا باعث ہے لیکن مجھے پیش لفظ میں آپ کے محاس و فضائل اور آپ کی خدمات جلیلہ اور عظیم الثان قربانیوں کا ذکر کرنا مقصود نہیں کیونکہ ہیہ کتاب ان امور سے معمور ہے۔ گرمیں اس جگہ ایک بات کا ذکر کرنا ضروری خیال کر تاہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک مکتوب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصالوة والسلام سے تنہی تعلق اور اخلاص و محبت کا ذکر کرکے اور یہ لکھ کرکہ سیمیں آپ کی راہ میں قربان ہوں 'جو پچھ ہے میرا نہیں آپ کا ہے" گھھا ہے۔

" دعا فرما ئیں کہ میری موت *صدیقوں کی موت ہو* "

سوالله تعالی نے آپ کی یہ تمنابوری کی اور آپ کو صدیقوں کامقام عطافرمایا -

# حضرت ابو بکرصدیق سے آپ کی مشابہت

حفرت مسيح موعود عليه السلام نے "الوصيت" بيس آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے بعد قدرت ثانيه كے ظهوركى مثال بيس حضرت ابو بمرصديق جلائي كى خلافت پيش كى ہے اور يہ عجيب بات ہے كہ حضرت مسيح موعود عليه السلام كے بعد بھى الله تعالى نے جس محض كے ہاتھ پر صحابہ مسيح موعود عليه السلام كو جمع كياوہ حضرت ابو بمرصد بيق سے بهت سے باتوں بيس مثابت ركھا تھا۔ مثلاً

ا۔ حضرت ابو بکر صدیق مردول میں سے پہلے عض تھے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی پر بغیر کسی ترزد اور شک کے ایمان لائے چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔

"ُ إِنِّنْ قُلْتُ يَاكُيُّهَا النَّاسُ إِنِّنْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَا بُوْبَكُرِ صَدَقَتَ"

(بخاری کتاب انتفسیر)

اور فرمایا:

"مَا دُعَوْثُ اَحَدًّا إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ كُبُوَةٌ وَ تَرَدُّدُ وَ نَظَرُّ إِلَّا اَبَابَكْرِ مَاعَتَمُعُنْهُ حِيْنَ ذَكَرْتُهُ وَمَا تَرَدَّدَ فِيْهِ"

(ابن بشام جلد اول)

یعن "میں نے تم لوگوں سے کماکہ میں تم سب کی طرف رسول ہوں تو تم نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے گر ابو بکر نے تصدیق کی اور میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی طرف بلایا اس نے اس کے ماننے میں تردّد اور شک ظاہر کیا۔ لیکن ابو بکروہ شخص تھا جس نے بغیر کسی تردّد اور بغیر کسی تاخیر کے اسے قبول کر

٧"-

ای طرح حضرت مسیح موعود علیه السلام حضرت الحاج الحکیم مولوی نو رالدین رضی الله عنه سے متعلق فرماتے ہیں :-

"انہوں نے ایسے وقت میں بلا ترقرہ مجھے قبول کیا کہ جب ہر طرف سے تکفیری صدائیں بلند ہونے کو تھیں اور بہتیرے ست اور ہونے کو تھیں اور بہتیروں نے باوجود بیعت کے عمد بیعت فنخ کر دیا تھا اور بہتیرے ست اور متذبذب ہوگئے تھے۔ تبسب سے پہلے مولوی صاحب ممدوح کائی خط اس عاجز کے اس دعویٰ کی تصدیق میں کہ میں ہی مسیح موعود ہوں قادیان میں میرے پاس پنچاجس میں یہ فقرات درج تھے۔ المُنّا وَ صَدّ قَنَا فَا كُتْبُنَا مُعُ الشّا هِدِ يْنَ ۔

(ازاله اوہام - روحانی خزائن جلد ۳ صغحہ۵۲۱)

ای طرح آنخضرت صلی الله علیه و سلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں فرمایا : "وَ مُا نَفَعَنِنْ مَا لُ أَحَدٍ قَطْ مُا نَفَعَنِنْ مَا لُ أَبِنْ بَكْرٍ " (ترندی)

یعنی مجھے کسی مخص کے مال سے بھی ایسا نفع شیں پہنچا جیساکہ آبو بکر ہے مال ہے۔

ای طرح حضرت مسیح موعود علیه السلام حضرت مولوی نو رالدین رضی الله عنه کے محاس کاذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب" ازالہ اوہام" میں فرماتے ہیں ۔

"ان کے مال ہے جس قدر مجھے مدد کپنجی ہے۔ میں کوئی ایسی نظیر نہیں دیکھتا۔ جو اس کے مقابل پر میں بیان کر سکوں"

اور" آئینه کمالات اسلام" میں فرماتے ہیں:-

( ترجمه از عربی عبارت روحانی فزائن جلد ۵ صفحه ۵۸۲ )

۲۔ سجیسے آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ ؓ نے حضرت ابو بکر

صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ کاخلیفہ اول تسلیم کیادیسے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام اراکین جماعت نے حضرت الحاج حکیم مولوی نو رالدین رضی اللہ عنہ کو آپ کاخلیفہ اول تسلیم کیااور اس سے متعلق اخبار میں یہ اعلان شائع کیا۔

"اما بعد مطابق فرمان حضرت مسيح موعود عليه العلوة والسلام مندرجه رساله

المو صيت بم احمدياں جن ك و حفظ ذيل ميں جبت بيں اس امر بر صدق
دل سے متفق بيں كه اول المهاجرين حضرت حاجی مولوی عليم نور الدين
صاحب جو بم سب ميں سے اعلم اور اتفیٰ بيں اور حضرت امام كے سب سے
زيادہ مخلص اور قد كى دوست بيں اور جن كے دجود كو حضرت امام عليه السلام
اسوہ حنه قرار فرما بيكے بيں - جيساكہ آپ كے شعر ۔

چہ خوش بودے اگر ہریک زامت نوردیں بودے ہیں بودے ہیں بودے ہیں بودے

سے ظاہرہے ' کے ہاتھ پر احمد کے نام پر تمام احمدی موجودہ اور آئندہ نئے ممبر بیعت کریں اور حضرت مولوی صاحب موصوف کا فرمان ہمارے واسطے آئندہ ایمائی ہو۔ جیسا کہ حضرت اقدس مسے موعود اور ممدی معمود علیہ العلوۃ والسلام کا تھا''۔

### وستخط كنند گان

رحت الله (مالک انگلش و بریاؤس لابور) صاجزاده مرزا محمود احمد-مفتی محمه صادق عفی الله عنه - سید محمه احسن امروبوی - سید محمه حسین استفنت سرجن لابور - مولوی محمه علی ایدیشر ریویو آف دیلیجنز - خواجه کمال الدین - ذاکش مرزا یعقوب بیک - خلیفه رشید الدین استفنت سرجن - مرزا خدا بخش - شیخ یعقوب علی ایدین اکم - اکبر شاه خال نجیب آبادی - نواب محمه علی خال رکیس

مالير كوفله - وْ اكْتُرْبِشَارِت احمد اسسْنن سرجن وغيرجم -

اور حضرت میرناصرنواب صاحب نے اس موقعہ پر کھڑے ہو کراس امری رفت آمیزاور در دمندانہ الفاظ میں تائید کی کہ ہم میں سے اب مسیح کا جانشین اور بیعت لینے کے لائق حضرت مولوی صاحب موصوف ہی ہیں "۔

اوراس سے پہلے لکھاہے:-

"جب یوی صاحب حضرت ام المومنین سے دریافت کیاگیا تو انہوں نے بھی ہی فرمایا کہ حضرت مولوی صاحب سے بڑھ کر کون اس کے قابل ہو سکتا ہے کہ حضرت اقد س کا جانشین ہو۔ حضرت مرزا بشیرالدین محمود احمد صاحب نے بھی اس سے اتفاق کیا"۔

(بدر مور خه ۲ جون ۱۹۰۸ع)

اللہ تعالی نے آپ کی خلافت کے ذریعہ اس سوال کو ہیشہ کے لئے حل کردیا کہ حضرت مسیح موعود کے بعد مطابق المو صبیت شخص خلافت ہوگی یا کہ انجمن آپ کی خلیفہ ہوگی اور نئے خلیفہ کی ہراحمہ می کو بیعت کرنا اور اس کے احکام کی تغییل کرنا لاز می ہوگایا نہیں۔ اللہ تعالی نے اپنی کمال حکمت ہے ان تمام لوگوں کی گردنوں کو 'جو بعد میں مسئلہ خلافت مسیح موعود میں اختلاف کرنے والے تھے 'آپ کے سامنے جھکا دیا اور اننی کے ذریعہ اور اننی کے اپنے دستخطوں سے خلافت کے متعلق ساری کاروائی شکیل کو پنچی اور جب آپ کے عمد خلافت میں بعض نے سرتابی کی روح کامظامرہ کیاتو آپ نے نمایت عزم واستقلال کے عمد خلافت میں بعض نے سرتابی کی روح کامظامرہ کیاتو آپ نے نمایت عزم واستقلال کے ساتھ اس روح کو کچل دیا۔ آپ نے فرمایا اور احمد سے مللہ نگس لاہور کی معجد میں ۱۹۱۲ء میں تقریر کے دوران نمایت جلالی رنگ میں فرمایا۔

"میں خدا کی قتم کھاکر کہتا ہوں کہ مجھے بھی خدانے خلیفہ بنایا ہے......اگر کوئی کے کہ انجمن نے خلیفہ بنایا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اس قتم کے خیالات ہلاکت کی حد تک پنچاتے ہیں تم ان سے بچو۔ پھر من لو کہ مجھے نہ کسی انسان نے نہ کی انجمن نے خلیفہ بنایا اور نہ میں کسی انجمن کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ وہ خلیفہ بنایا اور نہ میں اس کے بنانے کی قدر کرتا ہوں اور اس کے چھوڑ دینے پر تھو کتا بھی نہیں اور نہ اب کسی میں طاقت ہے کہ وہ اس خلافت کی دیا ء کو مجھ سے چھین لے۔

اب سوال ہو تا ہے کہ خلافت حق کس کا ہے؟ ایک میرا نمایت ہی پیارا محمود ہے جو میرے آقاور محن کابیٹا ہے۔ پھردامادی کے لحاظ سے نواب محمود ہے جو میرے آقاور محن کابیٹا ہے۔ پھردامادی کے لحاظ سے نواب محمو علی کو کمدیں۔ پھر خسر کی حیثیت سے باصر نواب صاحب کا حق ہے یا اللہ المومنین کا حق ہے جو حضرت صاحب کی بیوی ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ظلافت کے حق دار ہو سکتے ہیں۔ مگریہ کیمی عجیب بات ہے کہ جو لوگ خلافت کے متعلق بحث کرتے ہیں اور کتے ہیں کہ ان کا حق کسی اور نے لیا ہے۔ کہ متعلق بحث کرتے ہیں اور کتے ہیں کہ ان کا حق کسی اور وفادار ہیں اور انہوں نے اپنا وعویٰ ان کے سامنے پیش نہیں کیا....... مرزاصاحب کی اولاو دل سے میری فدائی ہے۔ ہیں بچ کہتا ہوں کہ جتنی فرما نبرداری میرا پیارا محمود۔ بشیر۔ شریف۔ نواب ناصر۔ نواب محمد علی خال کرتا ہے تم میں سے ایک بھی نظر شیں آتا۔

میں کی لحاظ سے نہیں کہنا بلکہ میں امرواقعہ کا اعلان کر آ ہوں۔ ان کو خدا
کی رضا کے لئے محبت ہے۔ بیوی صاحبہ کے منہ سے بیسیوں مرتبہ میں نے شا
ہے کہ میں تو آپ کی لونڈی ہوں ..... میاں محود بالغ ہے اس سے پوچھ لوکہ
وہ سچا فرماں بردار ہے۔ ہاں ایک معترض کمہ سکتا ہے کہ سچا فرماں بردار نہیں۔
مگر نہیں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ وہ میرا سچا فرماں بردار ہے اور ایسا فرماں
بردار کہ تم (میں سے) ایک بھی نہیں۔ جس طرح علی منے فاطمہ منے عباس شنے
ابو بکر من کی بعت کی تھی اس سے بھی بڑھ کر مرز اصاحب کے فاندان نے میری

فرمال برداری کی ہے اور ایک ایک ان میں سے مجھ پر فدا ہے کہ مجھے کبھی وہم ہمی نہیں آسکا کہ میرے متعلق انہیں کوئی وہم آتا ہے ....... الله تعالیٰ نے اپنے ہتھ سے جس کو حق دار سمجھا خلیفہ بنا دیا جو اس کی مخالفت کرتا ہو وہ جھو ٹا اور فاسق ہے ۔ فرشتے بن کر اطاعت و فرمال برداری اختیار کرو ۔ ابلیس نہ بنو ....... تم خلافت کا نام نہ لو ۔ نہ تم کو کس نے خلیفہ بنانا ہے اور نہ میری زندگی میں کوئی اور بن سکتا ہے ۔ میں جب مرجاؤں گاتو پھروہی کھڑا ہو گا جس کو خدا جا ہے گا اور خدا اس کو آپ کھڑا کرے گا۔

تم نے میرے ہاتھ پر اقرار کئے ہیں۔ تم خلافت کا نام نہ لو۔ مجھے خدانے خلیفہ بنا دیا ہے اور اب نہ تمہارے کہنے سے معزول ہو سکتا ہوں اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ معزول کرے"۔

(بدر سم جولائی ۱۹۱۲ء)

پھر آپ نے اپنے جانشین کے متعلق ان الفاظ میں وصیت کی۔

"میرا جانشین متق ہو۔ ہر دل عزیز' عالم باعمل ہو۔ حضرت صاحب کے پرانے اور نئے احباب سے سلوک' چٹم پوشی اور درگذر کو کام میں لاوے۔ میں سب کا خیر خواہ سب کا خیر خواہ رہے۔ قرآن و حدیث کا درس جاری رہے۔"۔

یہ وصیت آپ نے مولوی مجمع علی صاحب سے تین بار حاضرین مجلس کے سامنے پڑھوائی اور تصدیق کروائی مگرافسوس کہ انہوں نے اس وصیت کے برخلاف آپ کے جانثین کی بیعت کرنے سے انکار کردیا اور کھاکہ اصل خلیفہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی انجمن ہے اور تفرقہ کی بنیا در کھ دی۔

بسرحال الله تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ قدرت ثانیہ کو ظاہر فرمایا اور خلافت کی عظمت اور اس کی اہمیت اور اس کا حقیقی مقام آپ کے ذریعہ ظاہر ہوا۔ بے شک آپ ایک عظیم الثان انسان تھے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو کر آپ کے بعد آپ کے خلیفہ اور جانشین ہونے کی وجہ سے تاریخ کسی طرح آپ کو نظرانداز نہیں کر سکتی۔ مگر بعض نادانوں نے تابع اور متبوع کے حقیقی مقام کو شناخت نہ کرنے کی وجہ سے یماں تک لکھے دیا کہ وہ معاذاللہ

"اینے متبوع سے علم و تقویٰ میں برھے ہوئے تھے"

عالانکہ آپ کی تمام بڑائی اور آپ کی تمام عظمت حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے روحانی وابتنگی کی وجہ سے تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ساری آمد نیوں کو چھو ژکرجو دو سرے شہوں میں مجھے ہو سکتی ہیں کیوں قادیان میں رہنے کو ترجع دیتا ہوں۔

"اس کا مختر جواب ہی دوں گاکہ میں نے یمال وہ دولت پائی ہے جو غیر فانی ہے، جس کو چور اور قراق نہیں لے جا سکتا۔ مجھے وہ ملا ہے جو تیرہ سو برس کے اندر آر ذو کرنے والوں کو نہیں ملا۔ پھر ایسی ہے بہا دولت کو چھو ڈکر میں چند روزہ دنیا کے لئے مارا مارا پھروں۔ میں پچ کہتا ہوں کہ اگر اب کوئی مجھے ایک لاکھ کیا 'ایک کرد ٹر روپیہ یومیہ بھی دے اور قادیان سے باہر رکھنا چاہے 'میں نہیں رہ سکتا۔ ہاں امام علیہ السلام کے تھم کی نقیل میں پھر خواہ مجھے ایک کو ڈی بھی نہ طے۔ پس میرے دوست میرا مال میری ضرور تیں اس امام کی اتباع تک ہیں اور دو سری ساری ضرور توں کو اس ایک وجو د پر قربان کر تا کی اتباع تک ہیں اور دو سری ساری ضرور توں کو اس ایک وجو د پر قربان کر تا

( سوره جعه کی تفییرصفحه ۲۳ )

اور جلسہ سالانہ پر آئے ہوئے احباب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں:
"ہماری بابت کچھ بھی خیال نہ کرو۔ ہم کیا اور ہماری ہستی کیا۔ ہم اگر
برے تھے تو گھر رہتے۔ پاکباز تھے تو پھرامام کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اگر کتابوں
سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا تھا تو پھر ہمیں کیا حاجت تھی۔ ہمارے پاس بہت می

کتابیں تھیں۔ گرنہیں' ان باتوں سے کچھ نہیں بنتا ....... اور یماں علاج کے لئے قدر یماں ہیں اپنے اپنے امراض میں مبتلا ہیں ...... اور یماں علاج کے لئے بیٹھے ہیں تو پھر ہماری کسی حرکت پر ناراض ہونا عقل مندی نہیں ..... صادق مامور ایک ہی ہے جو مسے اور مہدی ہو کر آیا ہے۔ پس خدا سے مدد مانگو۔ ذکر اللہ کی طرف آؤ جو فیٹاء اور مکر سے بچانے والا ہے۔ اس کو اسوہ بناؤ اور اس کے نمونہ پر چلو جو ایک ہی مقتد ااور مطاع اور امام ہے "۔

( سوره جعه کی تغییرمغید۲۷ )

اوراپنا ایک عربی قصیده میں جو "کرامات الصادقین "میں شائع شده بے فرماتے ہیں :-فَوَ اللّٰهِ مُذَ لاَ قَیْتُهُ ذَا دَنِیْ الْهُدٰی وَ عَرَّ فَتُ مِنْ تَفْهِیْم اَحْمَدَ اَحْمَدَا

> وَكُمْ مِنْ عُويْصٍ مُشْكِلٍ غَيْرٍ وَاضِحِ أَنَارُ عَلَىَّ فَصِرْتُ مِنْهُ مُسَهَّدًا

الله كى فتم جب سے مجھے ان كى ملاقات كاشرف حاصل ہوا ہے انہوں نے مجھے ہدایت میں بڑھایا ہے اور حقیقت یہ ہے كہ اب "احمد" كے سمجھانے سے ہى میں نے احمد صلى الله علیہ وسلم كے مرتبہ كو شناخت كیا ہے اور كتنے ہى نمایت مشكل اور مہم مسائل تھے جو آپ نے مجھ پر روشن اور واضح كے اور میں آپ ہى سے ان كى حقیقت سمجھ كربيدار ہوا۔

پس ایسے تابع شخص کے متعلق' جو اپنے متبوع میں فناہو' یہ کہناکہ وہ اپنے متبوع سے علم اور تقویٰ میں بڑھاہوا تھا۔ حد درجہ کی جسارت ہے۔

اس کتاب کے ایک حصہ پر تاریخی نام "نور دین اعظم "لکھاہوا ہے غالبا" اس کتاب کے سن اشاعت کی طرف اشارہ کیا گیاہے ۔ لیکن حقیقت کے لحاظ سے "اعظم "کے لفظ کااستعمال درست نہیں۔ ہم نے چونکہ نقل مطابق اصل کی ہے اس لئے اس لفظ کو رہنے دیا گیاہے۔ ورنہ آپ کی تعریف جو حضرت مسیح موعود علیہ السلوۃ والسلام نے کی ہے وہی آپ کی حقیقی تعریف ہے اور "خلیفہ" المسیح"کالقب آپ کے لئے سب القاب سے بروالقب او رسب سے بری فضیلت ہے۔

الغرض آپ نے جس رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام کی اطاعت و فرمانبرداری کی وہ اس امر کی بین دلیل ہے کہ آپ فنافی المسیح الموعود تھے۔ میں وجہ تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا :-

"دل میں ازبس آرزو ہے کہ اور لوگ بھی مولوی صاحب کے نمونہ پر چلیں۔ مولوی صاحب پہلے راست بازوں کا ایک نمونہ ہیں۔ جَزَاهُمُ اللّهُ خَیْرَ الْجَزَاءِ "

( ازاله اوبام )

اور فرمایا :-

چہ خوش بودے اگر ہریک زامت نوردیں بودے ہیں بودے ہیں بودے اگر ہریک رُ از نُورِ بقین بودے

الله تعالیٰ تمام فرزندان احمدیت کو آپ سانو را یمان او را یقان او رعرفان بخشے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافرمائے۔ المین اللّٰهۃ المین -خاکسار

جلال الدين تثمس

۱۹۲۲ د حمبر ۱۹۲۲ اء



## بسمالله الرحمن الرحيم نحمدة و نصلى على رسوله الكريم

مقدمه از جناب اکبرشاه خان نجیب آبادی

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ اعْتَرَ فَتُ بِذَنْبِي فَاغَفِرْ لِي ذُنُو بِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الْمُنَا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا الْمُنْ اللَّهُ اللَّا الْمُنْ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا الْمُنْ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا الْمُنْ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا الْمُنْ اللَّا الْمُنْ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا الْمُنْ اللَّا اللَّا الْمُنْ اللَّا الْمُنْل

کاروں کی خطاؤں کو دامن عفو سے ڈھانکنے والے! اے کمزو روں کو طاقت بخشنے والے! اے میرے پیارے اللہ ااو میرے پیارے ااو میرے پیارے ااو میرے پیارے اللہ االلہ میاں او میرے پارے اللہ میاں! او سب حسینوں سے زیادہ خوبصورت! او سب باو فاؤل سے زیادہ باد فاا اپنے دوستوں کی خاطر عزیز رکھنے والے! نوح کو طوفان سے بچانے والے! موسیٰ کو بچاکر فرعون کو غرق کرنے والے! مچھلی کے پیٹ میں سے یونس کی فریاد س لینے والے! و كذليك مُنجى الْمُو مِنِيْنَ فرمانے والے! ميں بھى كتا موں اور توجاتا ے کہ درد دل سے کتا ہوں۔ لا واله والا آنت سُبْحَانک وابّی کُنْتُ من المظَّالِمِينَ - اور چھوٹوں كو برا بنانے والے اور ڈوبتوں كو بچانے اور گرتے ہوؤں كو سنبعالنے والے! مجھ پر بھی نظر کرم فرما- تیرا غضب تیرے رحم سے کمتراور تیری درگذر تیری گرفت سے برتر ہے۔ مجھ کو مور د فضل و عطابنا- میں نہیں جانتا کہ مجھ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ مجھ کو نہیں معلوم کہ میرے لئے کیامفید ہے اور کیامضرہے۔ اللہ میاں ااے میرے پارے اللہ میاں! تو مجھ کو وہ سب کو کچھ عطا کردے جو میرے لئے موجب خیروخونی · اور میرے جسم و روح کے لئے مفید ہو- اے میرے پیارے اللہ آ تو اس دنیا میں بھی اور آ خرت میں بھی مجھ کو بہترے بہتر مقامات ' بہتر سے بہتر اسباب اور اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی و کا مرانی عطاکر۔ اے میرے اللہ اجبکہ مجھ کو خبر ہی نہیں کہ میری بھلائی کس میں ہے۔ تو بتا پھر تجھ سے کیاما نگوں۔ ہاں تیری ہی بتائی ہوئی بات عرض ہے۔

بِشمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رُ بَّنَا الْبِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَّنَةً وَّ فِي الْاٰحِرُ وِّحَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَا بَالنَّا رِ اے میرے اللہ امجھ کو مومن اور مفلح بنا- اے میرے اللہ امجھ کو اپنی رضامندی کی راہوں یر چلا۔اے میرے اللہ! توجھ کوالیابنادے کہ توجھ سے خوش ہو جائے اور الیاخوش ہو کہ پھر تمھی ناراض نہ ہو۔ اے میرے اللہ! حضرت محمر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ذریعہ ہے مجھ کو تیری کتاب اور شریعت ملی اور پھران کے خلفاء کے ذریعہ اس کتاب کے سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ میرے ماں باپ میری پرورش کا ذرایعہ ہیں۔ میرے جسم کا ہر ذرہ ان کے احسانات کے بوجھ میں دبا ہواہے۔اے میرے اللہ ااس دنیامیں کس کس نے مجھ پر کس کس فتم کے احسانات کئے توسب سے واقف ہے - میں توسب کے نام بھی نہیں گن سکتا۔ پس تو ہر ایک محن کو بہترے بہتراور اعلیٰ سے اعلیٰ جزاعطاکر۔ اللّٰہُمّ صَلّ عَلی مُحَمَّدٍ وّ عَلی أَل مُحَمَّدٍ كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ جَمِيْدٌ مُجِیْدٌ اے میرے اللہ اتو مجھ کو ایسا بنادے کہ جس جس سے مجھ کو محبت ہے ان سب پر میری وجہ سے تیرے فضل و کرم کی بارشیں ہوں-اے میرے اللہ امیں نیک آ دمیوں سے محبت کروں اور مجھ سے سب محبت کریں۔ اے میرے اللہ تو مجھ کو نافع الناس بنا۔ اے میرے الله ا مجھ کو قوت اور توفیق عطا کر کہ میں بآسانی تیرے احکام کی تغیل کروں-اے میرے اللہ 1 مجھ کو صحیح اور نافع علم عطاکر۔ اللہ میاں! مجھ کو تواپنے سواکسی مخلوق کا محتاج نہ کر۔ اے میرے اللہ 1 مجھ کو اسی دنیا میں جنتی زندگی عطا کر اور مرنے کے بعد بھی جنت (جو تیری رضا کا اعلیٰ مقام ہے) میرا مکان ہو۔ اے میرے اللہ اے میرے پارے اللہ ا اے اُڈ عُونِیْ اُسْتَجِبْ لَکُمْ فرمانے والے اتوی بتامیں تیرے سواکس سے فریاد کروں؟ میں تیرے دروا زہ کو چھو ڑ کر کہاں جاؤں؟ تجھ سے نہ کہوں تو او ز کس سے کہوں؟ تجھ سے نہ ما تگوں تو اور کس سے مانگوں؟ تو اگر میری مدد نہ کرے تو اور کون ہے جو میری مدد کر سکتا ہے؟ اے میرے پارے! میں بڑا گنگار' بڑا نافرمان' بڑا آرام طلب اور عبادتوں میں ست ہوں۔ محض اپنے فضل و کرم سے میری بخشش فرما- میں کتنے ہی جوش اور ہمت سے کام لوں لیکن تیری حمد و ستائش ادا ہونا میری طاقت ہے با ہراو رتیرے احسانات کی گنتی میری ہمت کے دارُه سے بیروں و افزوں ہے۔ رُبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَ اعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْذُنُوْبِيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ-

رب العالمین! میں التجاکر تا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں میری طرف سے ہزاروں ہزار بلکہ بے شار صلوٰ قوسلام و ہرکات کے ایسے تحا کف بھیج جن کو دیکھ کرمیرے پیارے ہاں! میری جان و مال و آبروسب سے زیادہ پیارے نبی کریم علیہ الصلوٰ قوالتسلیم اس قدر خوش ہوجا کیں جس کے تصور سے میری واہمہ بھی عاجز ہو۔ اُللہُم صَلّ عَلٰی سَیّدِ نَا وَ مَوْ لَا نَا مُحَمَّدٍ بِعَدُ دِ کُلٌ مَعْلُوْم لَّکَ

الله میان! حضرت ابو بکرصد بی " - حضرت عمرفاروق" - حضرت عثمان غنی " - حضرت علی " - حضرت ابو ببیره بین جراح - حضرت ابو بیر "بن العوام - حضرت سعد " بن و قاص - حضرت ابو ببیده " بن جراح - حضرت سعید " بن زید - تمام اصحاب بدر ' تمام اصحاب بیعت حضرت عبدالرحمٰن " بن عوف - حضرت سعید " بن زید - تمام اصحاب بدر ' تمام اصحاب بیعت الرضوان ' تمام مهاجرین ' تمام انصار ' رضوان الله علیهم اجمعین کی خد مت میں میری طرف سے بهت بهت سلام و درود بھیج -

الله میان اتمام ائمه حدیث - ائمه فقه - ائمه نصوف - حفرت خالدین ولید - حفرت عمر بن عبدالعزیز - مهتدی بالله عباس - سلطان صلاح الدین - محمد بن قاسم - سلطان محمد ناصرالدین محمود - سکند رلودهی - شیرشاه افغان - اورنگ زیب عالمگیراور محمد ثانی - سلیم سلیمان سلاطین

عثاني كي خدمت مين ميراسلام يهنچا-

الله میاں! میں نے حضرت امام غزالی کی احیاء العلوم - حضرت شخ سید عبد القادر جیلانی کی فتوح الغیب اور حضرت مولانا محمد اساعیل صاحب شهید گی تقویته الایمان سے بہت فائدہ اٹھایا ہے - میری طرف سے ان کو بہت بہت سلام چنچے -

اے میرے پیارے خدائے تعالیٰ! تیرے پیارے مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام نے تو میرے دین و دنیا دونوں کو سد ھار دیا اور تو جانتا ہے کہ انہیں کی برکت سے میں نے سچااور پکا ایمان عاصل کیا ہے۔ اتنے بردے عظیم الثان محن کے احسان کی جزا'الیٰی! تو ہی دے سکتا ہے۔ اللٰی! تو مسیح موعود کی روح پر فتوح پر اپنے فضل و انعام و برکات و سلام و رحمت و رضوان کی مسلسل و ممتد بارشیں کراور ان کی جناب میں میری طرف سے صلوٰۃ و سلام کے ایسے اعلیٰ تحاکف و ہدایا پہنچا جو آج تک ان کی خدمت میں کی نے نہ بھجوائے ہوں۔ میرے ماں باپ۔ بہنوں۔ بھائیوں۔ بیوی۔ بچوں۔ دوستوں۔ استادوں۔ شاگر دوں پر اپنے میرے ماں باپ۔ بہنوں۔ بھائیوں۔ بیوی۔ بچوں۔ دوستوں۔ استادوں۔ شاگر دوں پر اپنے بیارے مسیح موعود کے صدیح اپنا فضل و کرم فرما اور دین و دنیا کی عفو و عافیت اور حسنات بیارے مسیح موعود کے صدیح اپنا فضل و کرم فرما اور دین و دنیا کی عفو و عافیت اور حسنات بیارے مسیح موعود کے صدیح اپنا فضل و کرم فرما اور دین و دنیا کی عفو و عافیت اور حسنات بیارے مسیح موعود کے صدیح اپنا فضل و کرم فرما اور دین و دنیا کی عفو و عافیت اور حسنات بیارے میں کوعطا کر۔ اھین پیارے میا کہ علی بیار دین و دنیا کی عفو و عافیت اور حسنات بیار سب کوعطا کر۔ اھین پیار دیا کہ علیا کے میں بیار دین و دنیا کی عفو دیا ہوں۔

ہاں اے رب العالمین اتیرا ایک پیار ابندہ ہے۔ حُتِ اگر کوئی بری چیز نہیں تو مجھ کو اس

ع محبت ہے۔ اس کی محبت میں میں نے جو جو لذتیں حاصل کی ہیں 'ان کا شکر تو بڑی چیز ہے

بیان بھی نہیں ہو سکتا۔ اے میرے مولا! اس کا وجو د تو بڑا نافع الناس ہے۔ اور تو تو فرما آہے

ق اَ مّا مَا يَنْفَعُ النّا مَسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَ ذُخِي لِي اے میرے اللہ! اس کو تیرے

مقررہ قانون کے موافق بھی بہت لمی دت تک زندہ و سلامت رہنا چاہئے اور میں بھی بڑی

عاجزی 'کمال انکسار اور نمایت آر ذو کے ساتھ تجھ رب' رحمٰن 'رحیم' کریم' روُف'

منان 'وھاب' سلام' جی 'قیوم خدا کی جناب میں التجا کر تاہوں کہ اس کو ہمارے سر پر بہت

عرصہ تک سلامت باکرامت رکھ اور ہم سب کو تو فیق عطاکر کہ اس کے انفاس قد سیہ سے

فاکدہ اٹھا کیں۔ اُمین یا د بالعالمین۔

.

•

# تمهيد

علم ریاضی انسان کے دماغ میں ایک موزونیت اور اسباب سے نتائج تک پہنچنے کی قابلیت پیدا کر دیتا ہے۔ علم ادب خوش مسلیقگی و نفاست پبندی سکھا تا اور علم اخلاق انسان کو نافع الناس - متنین و سنجیده بنا کربے ضرر او رلوگوں کی نگاموں میں محبوب بنادیتا ہے -علوم طبعیہ ذکاوت وباریک بینی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن علم تاریخ کو تمام دینی و دنیوی علوم کاجامع اور ہرایک مفید نتیجہ کامورث کهاجاسکتاہے - انسان میں خدائے تعالی نے مختلف اقسام کے قوی اور بے شار استعدادیں و دیعت فرمائی ہیں۔ ہرایک استعداد جبکہ بے کار چھوڑ دی جائے اور کام میں نہ لائی جائے تو مردہ ہو جاتی ہے۔ یہ کاشت کارجن کو ساری ساری عمر کھیت کی محدود زمین 'گنتی کے چند مویشیوں' گاؤں کے متعدد چھپروں اور چوپال میں شام کو آکر حقہ پینے والے چند کنگوٹ بند بھائی بندوں کے سوا دنیا کے علوم و ترقیات سے کوئی تعلق نہیں ہو تا۔انہیں میں اکثرایسی استعداد والے دماغ بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان استعداد وں کو جگا کران سے کام لیا جا تا توار سطوہ بیکن اور تمیورو نپولین کے برابریا ان سے بھی بڑھ چڑھ کر كارنامے دنيا كو د كھاتے اور اہل عالم كو محو حيرت بناتے- برے برے عالم و فاضل اور معزز خاندانوں کے بیتیم اور لاوارث بچوں کو دیکھاگیاہے کہ ابتداءً بڑے ذہین اور اپنے باپ دادا کے قدم بقدم ترقیات کی راہیں طے کرنے والے نظر آتے ہیں۔لیکن سامان داسباب کامیسر نہ آنااور ناہموار صحبتوں کے بدنتائج ان کو انجام کار خاک ند تت سے اٹھنے اور گوشہ کمنامی سے نگلنے نہیں دیتے۔ سلطنت روما سے بھی پہلے کاقدیم زمانہ 'یورپ میں جابجا در ختوں کی جڑیں کھانے والے اور در ختوں کے بیتے جسم کولیٹنے والے ایسے وحثی پیش کر تاہے جن کو بن مانس سے کچھ تھو ڑا ہی سااو نچے درجے پر بٹھا کتے ہیں۔ لیکن اگر ان میں استعدادیں نہ تھیں تو آج وہی ساری دنیا کے استاد کیسے بن گئے ؟ صوبہ سرحدی کے جامل پھمان جب لکھ پڑھ جاتے ہیں توکسی علمی معرکہ میں اپنے ہم چشموں سے پیچپے نظر نہیں آتے۔اس بات کے ثبوت کے لئے زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں کہ فیاض ازل نے ترقیات کی استعدادوں کے متحرک عطاکرنے میں کئی بخل یا زیادہ تفریق کو روا نہیں رکھا۔ ہاں! ان استعدادوں کے متحرک کرنے اور کام میں لانے کا کام انسان کے سپرد ہوا ہے۔ کہ جس قدر چاہے کام لے اور ترقیات کے میدان میں کامیابی کے گھوڑے اڑا تا چلا جائے۔ انسان کے سوا دو سرے حیوانات کو عطاشدہ استعدادوں کے متحرک کرنے کا مکلف بھی نہیں بنایا۔ ایک کتے کا بچہ اسی طرح بڑا گیا۔ لیکن حضرت انسان اگر اپنی استعداد شناوری کو طرح بن نہیں لاتے۔ تو کتے کے برابر بھی نہیں تیر کتے۔ و قیش عملی ہٰذا۔

غرض کہ تمام ضروریات زندگی کی فراہمی کے لئے ضرورت ہے کسی تحریک کی اور تحریک کے بعد عمل کی جس کالازمی نتیجہ ورزش ہے۔ اور عمل اور ورزش کے ساتھ ہی کامیابی ومقصدوری دیکھی جاتی ہے۔

فطری استعدادوں میں تحرک پیدا کرنے کے بعد عمل دور زش پر مستعدد کردینے والی چیز در حقیقت بڑی مفید- قیمتی اور ضروری چیز ہے۔ اور وہ علم تاریخ ہے۔ یوں سمجھنا چاہئے کہ انسان اور انسانی قوئی کا مجموعہ ایک مشین ہے۔ انسانی ترقیات کی استعدادیں اس مشین کے پر زے اور تاریخ اسٹیم ہے۔ تاریخ کی اسٹیم ہے تمام پُر زوں میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر تاریخ کو جامع العلوم اور مخزن الفنون بھی کہا جائے تو بے جانہیں۔ اگر تاریخ کو کی عالی مرتبہ چیز نہ ہوتی تو بائبل اور قرآن کریم اور دیگر کتب ساویہ میں تاریخی تاریخ کو افعات کی بجائے علم بیطاری و باغبانی علیہ السلام 'حضرت داؤر و سلیمان علیمان السلام کے واقعات کی بجائے علم بیطاری و باغبانی کے تواعد کھول کھول کھول کول کر سمجھائے جاتے۔

تاریخ ہم کو ہزرگوں کے حالات ہے واقف کرتی اور دل و دماغ میں ایک بابر کت جوش پیدا کر دیتی ہے۔ انسانی فطرت میں ایک خاص فتم کی پیاس اور خواہش ہے جو اس کو تماشا گاہوں اور تھیٹروں میں لے جاتی' ملکوں کی سیاحی' باغوں کی سیراور کوہ و صحراکی سیاحت پر آمادہ کردیتی اورسیور و افعی ا لاک ض کے عکم کی تغیل کراتی ہے۔ ہیں پیاس ہے جو بچوں کورات کے وقت پڑے پڑیا کی کمانی 'طوطے مینا کی داستان کے سننے اور سانے پر آمادہ کرتی ہے۔ ہیں پیاس ہے جو تاریخی مطالعہ سے کما حقہ تسکین پاتی اور فَا اَسْدَلُو ااَ هَلُ اللّهِ کُو اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ نَ کے ارشاد کی تغیل پر آمادہ کرکے انسان کو مقاصد عالیہ تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ فطرت کے اس تقاضے پر نظر فرما کر فطرتوں کے خالق نے کتب ساویہ میں آریخی چاشنی رکھی ہے۔ فرضی قصوں 'جموٹے ناولوں اور بے بنیاد کمانیوں میں بھی ایک تاثیر بہ مقد ارکثیر موجود ہوتی ہے اور اس لئے بعض علاء نے پندوو عظ کو کمانیوں کے لباس میں پیش کرنامناسب سمجھامثلاً کلیله د منه وغیرہ۔ لیکن فطرت انسانی جو پاک و ساف اور مطروم صفی چیزوں کی جانب ما کل مخلوق ہوئی ہے 'کذب ودروغ کی بد ہو کے سبب اس جوش اور طاقت کے ساتھ فرضی کمانیوں کی طرف نہیں جھکتی جیسی سے حالات اور وقعات صحیحہ یعنی تاریخ کی جانب۔ اور یہی سبب ہے کہ علم تاریخ ہے ان لوگوں کو جن کی فظر تیں رذیل اور مسخ شدہ ہوتی ہیں کوئی تعلق بھی نہیں ہوا۔ دنیا ہیں کوئی رذیل اور کمید یا فرق جریہ اعلی درجہ کامورخ نہیں ہوا۔

ائسان چونکہ مل جل کررہے اور ہم جنسوں کے ساتھ محبت وہمدردی ہے ہرکرنے کے پیدائیا گیا ہے۔ للذا ہو واقعہ جس قدر زیادہ ہم جنس سے تعلق رکھتا ہے ای قدراس کا زیادہ اثر ہو تا ہے۔ کسی بیل یا گھوڑے کے حالات اس قدر موثر نہیں ہو تھے جس قدر کسی انسان کے۔ پھر کسی دو سرے ملک کے تاریخی حالات سے اس قدر دلچپی نہیں ہوتی جس قدر اپنے ملک کے واقعات ہے۔ پھر کسی دو سری قوم و فد جب کی تاریخ اس قدر باعث دل بنگی نہیں ہوتی جس قدر اپنی قوم اور اپنے فد ہب کی۔ اپنی دادی یا نانی ہے اپنے خاندانی بزرگوں کے حالات سن کر ہمارے دل میں جس قدر جوش 'خوشی 'غم 'غصہ دغیرہ پیدا ہوتے ہیں محلہ کے دو سرے پر انے لوگوں کے حالات سے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔

جس قوم میں قوم کے تاریخی حالات اور پاستانی واقعات یورے طور پر شائع ہوتے

ہیں۔ (خواہ کمانیوں' نظموں اور گیتوں ہی میں سہی) اس قوم میں قومی امتیازات اور خصوصیات بھی محفوظ اور قائم رہتے ہیں اور بیہ قومی خصوصیات قوم کے افراد کاکسی میدان اور کسی مقابلہ میں دل نہیں ٹوٹنے دیتے اور ہمت کی کمرچست رکھ کر انجام کار کھوئے ہوئے کمالات تک پھر پنجادیتے ہیں۔ایک وہ شخص جواپنے باپ داداکے حالات سے بے خبر ہے۔ موقع یا کر خیانت کر سکتا ہے۔ لیکن جو یہ جانتا ہے کہ میرے دادانے فلاں موقع پر لا کھوں رویوں کی پروانہ کرکے اور دیانت کوہاتھ سے نہ دے کرعزت و ناموری حاصل کی تھی'اس سے خیانت کا ارتکاب د شوار ہے۔ایک وہ شخص جو اپنے دادا کے حالات سے بے خبرہے 'میدان جنگ سے جان بچا کر فرار کی عار گوار کر سکتا ہے۔ لیکن جو واقف ہے کہ میرے باپ نے فلاں فلاں میدانوں میں اپنی جان کو معرض ہلاکت میں ڈال کرمیدان جنگ ہے منہ بنہ موڑ کرعزت اور شہرت حاصل کی تھی وہ بھی نہ بھاگ سکے گااور بھا گنے کاخیال دل میں آتے ہی اس کے باپ کے کارناموں کی یا د زنجیرا ہو جائے گی- اس طرح و فاداری و بے وفائی 'جھوٹ اور بچ' زناویاک دامنی 'حیا اور بے حیائی ' بخل وسخاوت و غیرہ بہت سی باتوں کو قیاس کرلو' بزرگوں کے حالات کی وا قفیت ہی دنیامیں بہت کچھ امن اور قوموں میں زندگی کی روح پیدا کر سکتی ہے۔

اسلام کے دنیا پر بے شار احسانات ہیں۔ انہیں میں یہ ایک عظیم الثان احسان ہے کہ مسلمانوں ہی نے دنیا میں علم تاریخ کی ترویج کی اور مسلمانوں ہی سے سیکھ کر دوسری قوموں نے اس فن میں ترقی کی۔ کیسے افسوس اور کس قدر ملال کامقام ہے کہ آجکل مسلمان ہیں۔ یہ زیادہ اینے بزرگوں کے حالات سے بے خبریائے جاتے ہیں۔

بنی اسرائیل کی کیسی عظیم الثان قوم تھی کہ نُخُنُ اَ بُنْوُ اللّٰهِ وَ اَحِبّاؤُهُ تَكَ كَنَ كَا مِنْ اللّٰهِ وَ اَحِبّاؤُهُ تَكَ كَنَ كَا حُوصِلَهُ كَيَا لَكُنْ وَبِ اِنْ بِرَرَّوں كے حالات سے بے خبر ہوتے گئے ' قعر ذلت میں ازتے گئے۔ چنانچہ قرآن كريم میں خدائے تعالی نے يَا بَنْتِي اِ شَرَاْءِ يَلَ اَذْ كُرُوْا كَا الفَاظ سے بارباران كو مخاطب فرمايا اوران كے بزرگوں كے حالات كويا دولايا ہے۔ پس

معلوم ہواکہ کسی قوم کو تنزل سے ترقی کی طرف لے جانے کی ایک سے بھی اعلیٰ درجہ کی تدبیر ہے کہ ان کے بزرگوں کے حالات بارباریاد دلائے جائیں لیعنی قومی تاریخ کی خوب اشاعت کی جائے۔

تاریخ کاوہ حصہ جس میں خاص خاص شخصوں کی زندگی کے قابل تذکرہ نتیجہ خیز حالات ذکر کئے جائیں عام تاریخ سے زیادہ مفید اور نتیجہ خیز ہو تاہے کیونکہ پڑھنے والے کو واقعات سے نتائج اخذ کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کی مجموعی تاریخ سے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات دل پر اثر کرتے ہیں۔

آج کل تاریخ نویسی میں اس بات پر زیادہ زور نظر آتا ہے کہ مؤرخین اصول در ایت کو زیادہ کام میں لا کرخود ہی نتائج اخذ کرکے نا ظرین کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس میں سے نقص ہے کہ پڑھنے والے کو اپنے دماغ سے زیادہ کام لینے کی ضرورت نہیں رہتی اور بڑی آسانی ے انسان مؤرخ کامقلد بن جا تاہے۔ اس تقلید کا نتیجہ یہ ہو تاہے کہ تاریخ کے بہت ہے مفیداوربابرکت نتائج' جو مختلف مستعدد ماغوں سے بر آمد ہوتے ' تاریکی اور یوشیدگی ہی میں رہ جاتے ہیں۔مسلمانوں کے فن تاریخ میں میہ خوبی ہے کہ انہوں نے روایت کی صحت پر بروا زور دیا ہے جس کے لئے روا ۃِ احادیث و آثار کے اخلاق پر حیرت انگیز تنقید اور فن اساء الرّجال کی ضخیم و جسیم کتابیں شاہد ہیں۔ اس طرح اصل واقعہ اور پوری کیفیت تو ہمارے سامنے پیش ہو جاتی ہے۔ پھراس سے اپنی اپنی استعداد اور قابلیت کے موافق قلوب پر اثر ہو تا ہے اور یمی فطرت کا تقاضا ہے - مثال کے طور پریوں سمجھنا چاہئے - کہ سمی ورکشاپ میں لوہار' نجار' معمار' سنار وغیر مختلف کاریگر اپنی اعلیٰ درجہ کی قابلیتوں اور کاریگریوں کو کام میں لارہے ہیں۔ ایک لوہار جب اس کار خانہ میں سیر کرتا ہوا جائے گاتو اس مقام پر زیادہ دیر ٹھمرے گاجمال لوہار اپنا کام کررہے ہیں۔اس طرح نجار نجار وں کاتماشا زیادہ غور سے دیکھیے گااور اپنے پیشہ کے متعلق کوئی قیمتی بات بھی حاصل کرسکے گا۔ لیکن اگر اس کار خانہ میں سیر کے لئے جانے والے ہر مخص کو مہتم کارخانہ سارکی کاریگریوں یعنی زیوروں کامعائنہ

کرانے اور ہرایک زیور کی صنعت کاریوں کے دکھانے میں تمام وقت گذار دے تو ظاہر ہے

کہ بے چارے لوہار اور نجار وغیرہ دو سرے بیشہ ور سیاح اپنے مفید مطلب وا قفیت حاصل

کرنے ہے رہ جائیں گے۔ مناسب ہی ہے کہ مہتم صاحب اپنے کمرہ میں بیٹھے ہوئے انتظام

واہتمام کی مشین چلاتے رہیں اور سیر کرنے والے آزادی سے جہاں چاہیں سیر کریں۔

اس موقعے پریہ کما جاسکتا ہے کہ مورخ ایسا ہونا چاہئے جو ہر قتم کے نتائج صحیح صحیح اخذ

کرے اور کوئی پہلو ہلا تقید نہ رہنے دے لیکن سے صرف ایک دل خوشکن خیال ہی خیال ہے

کیونکہ بسرحال اس کا کام محدود ضرور ہو گااور ظاہرہے کہ انسان غیر محدود ذرائع علوم کا خواہش مندہے۔

دو سرانقص جدید تاریخ نویس میں یہ ہے کہ مورخین اینی محدود عقل و فنم کے موافق واقعات کانتلل قائم کرنے کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں کہ بعض زبردست اور قابل اعتبار ر دایتوں کو چھوڑ کر کمزوریا خود تراشیدہ روایتوں اور تھیوریوں کو ترجیح دیں۔ اس طرح اصل تاریخ کاخون ہو کر تاریخ ایک جھوٹا افسانہ اور فرضی ناول بن عکتی ہے۔ لیکن جو تاریخیں اسلامی طرزیر لکھی گئی ہیں ان میں یہ نقص نہیں۔ ہر شخص کی نظرسے اپنی زندگی میں بت سے ایسے نظارے گذرے ہوں گے کہ بعض باتوں کی اصلیت سمجھ میں نہ آئی ہوگی۔ پس ایسے موقعوں پر روایت کی صحت پر زور دینے والے مورخ کو کوئی دقت پیش نہیں آتی۔وہ جو دیکھٹایا سنتاہے بلا کم و کاست وہی لکھ دیتاہے۔لیکن دو سری قتم کے مورخ کو تو مصیبت کاسامنا ہوتا ہے۔ روایت کی صحت و درستی جبکہ نمایت ضروری اور شاندار فن تاریخ کاسٹک بنیاد ہے۔ تواب دیکھنایہ ہے کہ روایت کی صحت س طرح حاصل ہو- زیادہ قیمتی بیان اس میں راوی کاسمجھا جا تاہے جو کسی واقعہ کا چثم دید حال بیان کرے اور ظاہر ہے که وه هخص جس برخود واقعه گذرا ہے اور بھی زیادہ روایت اپنے متعلق بیان کر سکتا ہے۔ پس تاریخ کی وہ کتابیں جو عظیم الثان اور ملکیہ راست گفتار انسانوں نے اپنے اوپر گذرے ہوئے حالات میں لکھی یا لکھوائی ہیں۔ تاریخ کی بہترین کتابیں کہی جاسکتی ہیں۔اس

تهيد کے بعد اب اصل مقصد کی طرف متوجہ ہو تاہوں۔

# گذارش احوال

مسلمانوں میں انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی نہیں۔ سینکڑوں ہزاروں بی-اے' ایم-اے 'جس حصہ ملک میں جاہو' موجود ہیں- سرسید احمد خال وغیرہ کے طرز پر چلنے والے لوگ اور قوی مرشیے پڑھنے والے جنٹلمین بھی بہ افراط پائے جاتے ہیں۔مسجدوں میں وعظ کہنے والے پر انی وضع کے مولوی اور مزاروں پر حال قال والے صوفی بھی ضرورت سے زیادہ موجود پائے جاتے ہیں۔ دھواں دھار تقریریں کرنے والے لیکچرار اور دلوں کو ہے تاب کردینے والے جادو نگار بھی کم و بیش دیکھیے سنے جاتے ہیں۔ تلوار و خنجراٹھانے والوں نے باٹ ترا زو بھی سنبھال لئے۔ ہل چلانے اور بیل کی دم پکڑنے والے کتابوں کے مصنف بن گئے ۔ کرنی بسولی والے نقشہ کشی سیکھ کرمعمار ہے انجینئراو ربعض دوا پیچنے یا سرمونڈ نے والے ڈاکٹر ہو گئے۔اس سے بھی گذر کر بعض ریزہ اقوام نے اپنے آپ کو اعلیٰ قوموں میں شامل ٹھمرایا - وغیرہ وغیرہ - چیثم ظاہر بین میں مسلمانوں کی بیہ حالت روبہ ترقی نظر آ سکتی ہے -کیکن جو دل دانااو رحیثم بینا رکھتے ہیں جانتے ہیں کہ اس کا نام اسلامی ترقی نہیں۔ سرسید کی لا نف میں خواجہ حالی نے ادعاکیا ہے کہ بیالا نف مسلمانوں کے لئے نمونہ نہیں ہونی جاہے۔ لیکن جاننے والے جانتے اور ارباب دانش پہنچانتے ہیں کہ قرآن کریم کوموم کی ناک بنانے اور موجود فلفہ اور زمانہ حال کی مادی ترقیات سے مرعوب ہو کر''چلوتم اُدھر کو ہوا ہو جد هرکی " کہنے والے لوگوں نے کہاں تک اسلام کی حقیقت کو سمجھااو رخد اتعالیٰ کی کتاب کو مشعل راہ بنایا ہے۔ ہاں! یہ سچ ہے کہ سرسید نے شریعت کی حقیقت سے کوسوں دور اور رسم و رواج کی کثیف دلدلوں میں تھنے ہوئے نور ایمانی سے مجور جبہ یوشوں کی مخالفتوں پر کان نہیں دھرااور سرسری نظرمیں اس طرح وہ بڑے دلیراور جری نظر آتے ہیں لیکن ان کی یہ تمام دلیری اور جرأت فلسفہ جدیدہ اور یورپی تر قیات کی پشت گری کی بدولت ہے' نہ

صرف ایمان وابقان باللہ اور کتاب اللہ کے بھروسہ پر۔اس سے کوئی سے مستحجے کہ سرسید کی کوئی حقارت مدّ نظرہے یاان کی نیت پر حملہ مقصود - بلکہ میرے نزدیک وہ اپنی نیت میں بہت نیک اور اینی کو ششوں میں عند الله ماجو رہونے والے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا۔ غالبا" نیک نیتی سے اور اپنے نزدیک بهتر سمجھ کر کیا۔لیکن ایک انسان جب تک تائیدات غیبی شامل حال نہ ہوں اور خدائے تعالیٰ کی طرف ہے اس کی رہبری نہ ہوانی محدود اور ناتمام عقل ہے کہاں صراط منتقیم پر پہنچ سکتا ہے؟ قر آن کریم کی طرف سے بے توجی اور دعاؤں کو غیر ضروری سمجھنے نے اکثر مسلمانوں کو کچھ کا کچھ بنادیا ہے۔ ہماری شریعت کسی قتم کی دنیوی ترقی کی مانع ہرگز نہیں بلکہ ہرفتم کی دنیوی ترقی کے اصول بھی قرآن کریم اور صرف قرآن کریم ہی میں بدرجہ اتم موجود ہیں - اس موقع پر ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ تفصیلی طور پر قرآن کریم کی عظمت' ہتی باری تعالی اور صفات حسنہ باری تعالیٰ پر ایمان اور سیجے مسلمان کی تعریف بیان کی جائے۔ گرچو نکہ اصل معائے نگارش سے قرب ہونا مد نظراور گنجائش اوراق مخضرہے - نیز کتاب کے مطالعہ کرنے والے زیادہ تروہی لوگ فرض کئے گئے ہیں جو ان باتوں کے متعلق آگاہی رکھتے اور جانتے ہیں کہ ہم دعاؤں کے بدوں کامیابی کا منہ نہیں د مکی سکتے اور قرآن کریم اور سنت و حدیث کو چھوڑ کر فلاح دارین تک نہیں پہنچ کتے۔ للذا صرف اس قدر اشارہ کافی ہے کہ وہ اس زمانہ کے ایک کامل انسان (امیرالمومنین سید نا نور الدین ؓ ) کی لا نف کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس باخد ااور مرد کامل کی لا نف ان کے لئے بمترین نمونہ ہے یا نہیں ؟اور اس کے قدم بفترم چل کروہ سچے کیے مسلمان بن کتے ہیں اور فلاح دارين حاصل كريجة بيں يانہيں؟

حضور امیرالمومنین کی سوان عمری کا مرتب دشائع ہونا کس قدر ضروری کام تھااس کے لئے کی جُوت کی ضرورت نہیں۔ مکری شخ یعقوب علی صاحب نے جب بھی الحکم میں حیات النور کا ذکر کیا ہے لوگوں میں خوشی اور بے تابی کے آثار دیکھے گئے ہیں۔ لیکن چونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلو ۃ والسلام اور مولانا مولوی

عبدالکریم صاحب کی سوانح عمریوں کی طرح حیات النور کی اشاعت میں بھی غیر معمولی انتظار کی زحمت برداشت کرناہمارے لئے مقد رہے - للذاخد ائے تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے حیات النور کے خمیازہ کشوں کے لئے ایک اور سامان تسکین سمیا فرمایا -

خلاصہ کلام یہ کہ میں نے شروع ہی ہے دعاؤں کو اپنے کام کاسٹک بنیا دبنایا اور خدائے تعالیٰ ہی نے ہرموقع پر اپنی قدرت کا ہاتھ د کھایا۔

ہاں! اس بات کا اظہار بھی ضروری ہے کہ خد ائے تعالیٰ نے بیہ عزت میرے حصہ میں کھی تھی کہ میں حضور " ہے عرض کردں کہ اپنی سوانح عمری خود لکھوا ئیں اور وہ گذار ش درجه قبوليت كويني - الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِيْنَ - اس موقع يرمناسب معلوم بويا ہے کہ اپنی اس جیرت کا ذکر کروں کہ میں پنسل کاغذ لے کر حاضر ہو تا ' آپ کام کرتے کرتے مجھ کو منتظر بیٹیا ہوا دیکھ کر فرماتے۔ اچھاتم بھی کچھ لکھ لو۔ آپ فرماتے جاتے اور میں لکھتا جاتا۔ باوجو داس کے کہ میں محض خدائے تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکثر لیکچراروں کے لیکچر بآسانی حرف بحرف لکھ سکتا ہوں 'بڑی مستعدی اور پوری ہمت کو کام میں لاکر آپ کے تمام الفاظ قلمبند کر سکاہوں۔ اس سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ آپ کس روانی اور طلاقت کے ساتھ تقریر فرماتے ہوں گے۔لیکن جب اپنی جائے قیام پر آکراس پنسل کے شکتہ لکھے ہوئے کوصاف کر تا تو مجھ کو یا د نہیں کہ عبارت کو چست اور درست بنانے کے لئے کہیں کسی فقرہ میں کوئی تغیرو تبدل کرنا بڑا ہو۔ بس آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف اینی اصلی حالت میں لکھ دیا ہے۔ نا ظرین خود اندازہ فرمالیں گے کہ اس طرح بے ساختہ اور پختہ تقریر كرنے والے ہندوستان میں كس قدر اشخاص موجود ہیں اور يه سب بچھ آپ نے ايس حالت میں لکھوایا ہے کہ گردوپیش بہت سے مریض 'مرید' مہمان 'طالب علم اور مختلف ضرور توں والے جمع ہوتے تھے۔ پچ پچ میں کئی دفعہ لوگوں کی طرف مخاطب ہونا 'کسی کو نسخہ لکھنا'کسی کی عرضی پڑھناوغیرہ یہ کام بھی ہو جاتے تھے اور اس طرح میرے داہنے ہاتھ کی الگلیوں کو کسی قدر آرام کاموقع بھی مل جا تاتھا۔

میں اس بات سے واقف ہوں کہ جب تک تقید و رائے زنی نہ کی جائے اور مناسب موقعوں پر نتائج کی طرف نا ظرین کو متوجہ نہ کیا جائے۔ سوانح عمری میں لطف پیدا نہیں ہو تا لیکن اس لئے کہ

> زعشق ناتمام باجمال یار مستغنی است باب ورنگ وخال وخط چه حاجت روئے زیبا را

کوئی نوٹ یا حاشیہ تک لکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور کمری شخ یعقوب علی صاحب کی حیات النور کاکام خود انجام دینا غیر ضروری خیال کیا۔ یہ کتاب متن ہے۔ حیات النور ایک شرح حامل المتن ہوگی (انشاء اللہ تعالی) حیات النور کی بھی ہم کو ضرورت ہے اور بڑی ضرورت۔ میں اپنے نا ظرین سے التماس کرتا ہوں کہ وہ شخ صاحب پر حیات النور کے جلد شائع کرنے کے لئے ضرور تقاضا کریں۔ میں بھی عرض کرتا ہوں ۔

بے نیازی حد سے گذری بندہ پرور کب تلک ہم کمیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا

اس اعتراض کابھی مجھ کو اندیشہ نہیں رہاکہ "سوانح عمری چو نکہ ایک مرید و معقدنے لکھی ہے اسل علات صحیح و اقعات ہے للندا خوش عقیدگی نے تنقید کے کام کو ناقص رکھا ہو گا"۔ اصل علات صحیح و اقعات ناظرین کے سامنے ہیں۔خود غور فرماویں اور نتائج اخذ کریں۔

اب میں اخبار بدر سے حضور امیرالمومنین کاشجرہ نسب نقل کرنے کے بعد وہ الفاظ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت امیرالمومنین کی نسبت ارقام فرمائے ہیں اس مقدمہ میں درجہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔







### حضرت مسيح موعود عليه السلام فرماتے ہيں

چہ خوش بودے اگر ہریک زامت نُورِدین بودے ہیں بودے ہیں بودے اگر ہر دل پُر از نُورِ بقین بودے

خدا تعالیٰ نے اینے خاص احسان سے یہ صدق سے بھری ہوئی روحیں مجھے عطاکی ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے ایک روحانی بھائی کے ذکر کے لئے ول میں جوش یا تا ہوں جن کا نام ان کے نور اخلاص کی طرح نور دین ہے میں ان کی بعض دینی خدمتوں کو جو اپنے مال حلال کے خرچ سے اعلائے کلمہ اسلام کے لئے وہ کر رہے ہیں ہمیشہ حسرت کی نظرسے دیکھتا ہوں کہ کاش وہ خدمتیں مجھے سے بھی ادا ہو سکتیں۔ ان کے دل میں جو ٹائید دین کے لئے جو ش بھرا ہوا ہے' اس کے تصور سے قدرت اللی کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آجا آیا ہے کہ وہ کیسے اپنے بندوں کو اپنی طرف تھینج لیتا ہے۔ وہ اپنے تمام مال اور تمام زور اور تمام اسباب مقدرت کے ساتھ جو ان کو میسر ہیں ہروقت اللہ اور رسول کی اطاعت کے لئے مستعد کھڑے ہیں اور میں تجربہ سے نہ صرف حسن ظن سے بیہ علم صحح واقعی رکھتا ہوں کہ انہیں میری راہ میں مال کیا بلکه جان اور عزت تک در پنج نہیں اور اگر میں اجازت دیتا تو وہ سب یجھ اس راہ میں فداکر کے اپنی روحانی رفاقت کی طرح جسمانی رفاقت اور ہردم محبت میں رہنے کاحق ادا کرتے ۔ ان کے بعض خطوط کی چند سطرس بطور نمونہ ناظرین کو د کھلا تا ہوں تا انہیں معلوم ہو کہ میرے پیارے بھائی مولوی تھیم نورالدین بھیردی معالج ریاست جموں نے محبت اور اخلاص کے مراتب میں کہاں تک ترقی کی ہے اور وہ سطریں یہ ہیں:-

"مولانا- مرشدنا- امامنا-

السلام عليكم ورحمه الثد وبركانة

عالى جناب!

میری دعاییہ ہے کہ ہرونت حضور کی جناب میں حاضر رہوں اور امام زمان ے 'جس مطلب کے واسطے وہ مجدد کیا گیا ہے ' وہ مطالب حاصل کروں۔ اگر اجازت ہو تو میں نوکری سے استعفل دے دوں اور دن رات خدمت عالی میں بڑا ر ہوں یا اگر تھم ہو تو اس تعلق کو چھو ڑ کر دنیا میں پھروں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاؤں اور اس راہ میں جان دوں۔ میں آپ کی راہ میں قربان ہوں۔ میرا جو کچھ ہے ، میرا نہیں ، آپ کا ہے۔ حضرت پیرو مرشد میں کمال راستی سے عرض كر تا ہوں كه ميرا سارا مال و دولت اگر ديني اشاعت ميں خرچ ہو جائے تو ميں مراد کو پہنچ گیا۔ اگر خریدار براہن کے توقف طبع کتاب سے مضطرب ہوں تو مجھے اجازت فرمایئے کہ یہ ادنیٰ خدمت بجالاؤں کہ ان کی تمام قیمت ادا کردہ اپنے پاس ہے واپس کردوں۔ حضرت پیرو مرشد! نابکار شرمسار عرض کر تا ہے۔ اگر منظور ہو تو میری سعادت ہے۔ میرا مشاء ہے کہ براہین کے طبع کا تمام خرچ مجھ پر ڈال دیا عائے پھر جو کچھ قیت میں وصول ہو وہ روپیہ آپ کی ضروریات میں خرج ہو۔ مجھے آپ سے نبت فاروقی ہے اور سب کچھ اس راہ میں فدا کرنے کے لئے تیار ہوں- دعا فرماویں کہ میری موت صدیقوں کی موت ہو۔ "

مولوی صاحب محدوح کا صدق اور ہمت اور ان کی غمخ اری اور جان ناری جیسے ان کے قال سے ظاہر ہے اس سے بڑھ کر ان کے حال سے ان کی مخلصانہ خدمتوں سے ظاہر ہو رہا ہے اور وہ محبت اور اخلاص کے جذبہ کالمہ سے چاہتے ہیں کہ سب کچھ یمال تک کہ اپنے عیال کی زندگی ہر کرنے کی ضروری چزیں بھی ای راہ میں فداکر دیں۔ ان کی روح محبت کے جوش

اور متی ہے ان کی طاقت سے زیادہ قدم بڑھانے کی تعلیم دے رہی ہے اور ہردم اور ہر آن فدمت میں گئے ہوئے ہیں اللہ الکین یہ نمایت درجہ کی بے ر حمی ہے کہ ایسے جان نثاریر وہ سارے فوق العادت بوجھ ڈال دیئے جائیں جن کو اٹھانا ایک گروہ کا کام ہے۔ بے شک مولوی صاحب اس خدمت کو بہم پنجانے کے لئے تمام جائداد سے دست بردار ہوجانا اور ابوب نبی کی طرح بیہ كمناكه "ميں اكيلا آيا اور اكيلا جاؤں گا" قبول كرليس گے- ليكن بيه فريضه تمام قوم میں مشترک ہے اور سب پر لازم ہے کہ اس پُر خطراور پُر فتنہ زمانہ میں کہ جو ایمان کے ایک نازک رشتہ کو جو خدا اور اس کے بندے میں ہونا چاہئے بدے زور شور کے ساتھ جھلکے دے کربلا رہا ہے۔ اپنے اپنے حسن خاتمہ کی فكركريں اور وہ اعمال صالحہ جن ير نجات كا انحصار ہے اپنے پارے مالوں كو فدا کرنے اور پیارے و قتوں کو خدمت میں لگانے سے حاصل کریں اور خدا تعالیٰ کے اس غیرمتبدل اور متحکم قانون سے ڈریں جو وہ اپنے کلام عزیز میں نیکی کو جو نجات تک پنچاتی ہے ہرگز پانہیں کتے بجزاس کے کہ تم خداتعالی کی راه میں وہ مال اور وہ چیزیں خرچ کرو جو تمہاری پیاری ہیں۔ "

( فتح اسلام صفحه ۱۰ تا صفحه ۱۵ ایدیشن سوم )

<sup>۔</sup> ان حضرت مولوی صاحب علوم فقہ اور احادیث و تغییر میں اعلیٰ در جہ کے معلومات رکھتے ہیں۔ فلفہ اور طبعی قدیم اور جدید پر نمایت عمرہ نظرہے۔ فن طبابت میں ایک حاذق طبیب ہیں۔ ہرایک فن کی تاہیں بلاد مصر وعرب وشام ویورپ سے متگواکرایک نادر کتب خانہ تیار کیا ہے اور جیسے اور علوم میں فاضل جلیل ہیں مناظرات دینیہ میں بھی نمایت درجہ نظروسیع رکھتے ہیں۔ بہت می عمرہ کتابوں کے مؤلف ہیں۔ حال میں کتاب تقدیق براہین احمد یہ بھی حضرت ممدوح نے بی تالیف فرمائی ہے جو ہر ایک محققانہ طبیعت کے آدی کی نگاہ میں جو اہرات سے بھی زیادہ بیش قیمت ہے "۔

"میرے ایک مخلص دوست مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوئی جو نو تعلیم
یافتہ جوان اور تربیت جدیدہ کے رنگ سے رنگین اور نازک خیال آدی ہیں
جن کے دل پر میرے محب صادق اخویم مولوی حکیم نورالدین صاحب کی
مربیانہ اور استادانہ صحبت کانمایت عمدہ بلکہ خارق عادت اثر پڑا ہوا ہے۔"

(ازالہ ادہام صفحہ ۳ مطبوعہ ریاض ہند پریس)

"حتی فی الله مولوی تحکیم نور دین صاحب بھیروی - مولوی صاحب معروح كا حال كسى قدر رساله فتح اسلام مين لكه آيا هون- ليكن ان كي تازه ہمدر دیوں نے پھر مجھے اس وقت ذکر کرنے کا موقع دیا۔ ان کے مال ہے جس قدر مجھے مدد پینی ہے۔ میں کوئی ایس نظیر نہیں دیکھا جو اس کے مقابل پر بیان كر سكون- مين نے ان كو طبعي طور ير اور نمايت انشراح صدر سے ديني خدمتوں میں جان نثار پایا۔ آگر چہ ان کی روز مرہ زندگی ای راہ میں وقف ہے کہ وہ ہریک پہلو سے اسلام اور مسلمانوں کے سیجے خادم ہیں مگراس سلسلہ کے ناصرین میں سے وہ اول درجہ کے نکلے۔ مولوی صاحب موصوف آگرچہ این نیاضی کی وجہ سے اس مصرعہ کے مصداق ہیں کہ قرار در کفِ آزادگاں تکیرد مال ۔ لیکن پھر بھی انہوں نے بارہ سو روپیہ نقد متفرق حاجتوں کے وقت اس سلسلہ کی تائید میں دیا اور اب میں روپیہ ماہواری دیتا اینے نفس پر واجب کر دیا اور اس کے سوا اور بھی ان کی مالی خد مات ہیں جو طرح طرح کے ر نگوں میں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ میں یقیناً دیکھتا ہوں کہ جب تک وہ نسبت پیدانہ ہو جو محب کواینے محبوب سے ہوتی ہے تب تک ایباانشراح صدر کسی میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان کو خدا تعالی نے اپنے قوی ہاتھ سے اپنی طرف تھینج لیا ہے اور طاقت بالا نے خارق عادت اثر ان یر کیا ہے۔ انہوں نے ایسے وقت میں بلا تروّد مجھے قبول کیا کہ جب ہر طرف سے تکفیر کی صدا کیں بلند

ہونے کو تھیں اور بہتیروں نے باوجود بیعت کے عہد بیعت فنخ کر دیا تھا اور ہتیرے ست اور متذبذب ہو گئے تھے۔ تب سب سے پہلے مولوی صاحب مدوح کا ہی خط' اس عاجز کے اس دعویٰ کی تصدیق میں کہ میں ہی مسے موعود موں' قادیان میں میرے یاس پنجا- جس میں بیہ فقرات ورج تھے۔ انمناً وَ صَدَ قَناً فَاكْتُبْناً مَعَ الشَّاهِدِيْنَ - مولوي صاحب موصوف ك اعتقاد اور اعلیٰ درجہ کی قوت ایمانی کا ایک یہ بھی نمونہ ہے کہ ریاست جموں کے ایک جلسہ میں مولوی صاحب موصوف کا ایک ڈاکٹر صاحب سے جن کا نام جگن ناتھ ہے اس عاجز کی نبت کچھ تذکرہ ہوا۔ مولوی صاحب نے بری قوت اور استقامت سے یہ وعویٰ پیش کیا کہ خدا تعالیٰ نے ان کے لینی اس عاجز کے ہاتھ یر کوئی آسانی نشان د کھلانے پر قادر ہے۔ پھر ڈ اکٹر صاحب کے انکار پر مواوی صاحب نے ریاست کے بوے بوے ارکان کی مجلس میں بیہ شرط قبول کی که اگر وہ یعنی یہ عاجز کسی ترت مسلّمہ فریقین پر کوئی آسانی نشان د کھلانہ سکے تو مولوی صاحب ڈاکٹرصاحب کویانچ ہزار روپیہ بطور جرمانہ دیں کے اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بیہ شرط ہوگی کہ اگر انہوں نے کوئی نثان د کھے لیا تو بلا تو تف مسلمان ہو جائیں گے اور ان تحریری اقراروں پر مندرجہ ذ**مل گواهیاں ثبت ہو کس**-

خان بهادر جزل ممبر کونسل ریاست جموں - غلام محی الدین خاں -سراج الدین احمد سپرنٹنڈنٹ و افسرڈاک خانہ جات ریاست جموں -سر کار شکھ سیرٹری راجہ امر شکھ صاحب بهادر پریڈیڈنٹ کونسل -مگر افسوس کہ ڈاکٹر صاحب نا قابل قبول اعجازی صور توں کو پیش کرکے ایک حکمت عملی سے گریز کر گئے چنانچہ انہوں نے ایک آسانی نشان سے مانگا کہ کوئی مرا ہوا پر ندہ زندہ کر دیا جائے عالا نکہ وہ خوب جانبے ہوں گے کہ ہارے اصولوں سے یہ خالف ہے- ہارای اصول ہے کہ مُردوں کو زندہ کرنا خدا تعالیٰ کی عادت نہیں اور وہ آپ فرما تا ہے۔ حَوَامُ عَلیٰ قَوْیَةِ اَهُلَکْنَاهَا اَنَّهُمْ لاَ یَوْجِعُونَ یعیٰ ہم نے یہ واجب کر دیا ہے کہ جو مرکئے پھروہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ کما تھا کہ آسانی نشان کی اپنی طرف سے کوئی تعیین ضروری نہیں بلکہ جو امرانسائی طاقتوں سے بالاتر ثابت ہو خواہ کوئی امرہو۔ ای کو آسائی نشان سمجھ لینا چاہئے اور اگر اس میں شک ہو تو بالقابل ایبا ہی کوئی دو سرا امر دکھلا کریہ شہوت دینا چاہئے کہ وہ امرائلی قدرتوں سے مخصوص نہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس دینا چاہئے کہ وہ امرائلی قدرتوں سے مخصوص نہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس صاحب کی عظمت ایمان پر ایک محکم دیل ہے۔ دل میں اذبی آر ذو ہے کہ اور لوگ بھی مولوی صاحب کے نمونہ پر چلیں۔ مولوی صاحب پہلے اور لوگ بھی مولوی صاحب کے نمونہ پر چلیں۔ مولوی صاحب پہلے راسبازوں کا ایک نمونہ ہیں۔ جَزَاهُمُ اللّٰهُ خَیْرَ الْجُزَاءِ وَاَحْسَنَ راسبازوں کا ایک نمونہ ہیں۔ جَزَاهُمُ اللّٰهُ خَیْرَ الْجُزَاءِ وَاَحْسَنَ

مه (ازاله اوبام صغه ۷۷۷ تا ۷۸۱)

"جب سے میں خداتعالی کی درگاہ سے مامور کیا گیا ہوں اور جی وقیوم کی طرف سے زندہ کیا گیا ہوں۔ دین کے چیدہ مددگاروں کی طرف شوق کر تا رہا ہوں اور وہ شوق اس شوق سے بڑھ کر ہے جو ایک پیاسے کو پانی کی طرف ہو تا ہے۔ اور میں رات دن خدا تعالی کے حضور چلا تا تھا اور کہتا تھا کہ اے میرے رب! میراکون ناصرو مددگار ہے۔ میں تنما اور ذلیل ہوں۔ پس جبکہ وعا کما ہمتہ ہو تا ہے در پے اٹھا اور آسان کی فضا میری وعاسے بھر گئی تو اللہ تعالی نے میری عاجزی اور وعاکو تبول کیا اور رب العالمین کی رحمت نے جوش مارا اور میری عاجزی اور وعاکو تبول کیا اور رب العالمین کی رحمت نے جوش مارا اور اللہ تعالی نے میری عاجزی اور دعاکو تبول کیا اور رب العالمین کی رحمت نے جوش مارا اور کیا تھا کے در گاروں کی آ کھ

ہے اور میرے ان مخلص دوستوں کا خلاصہ ہے جو دین کے بارہ میں میرے دوست ہیں۔ اس کا نام اس کی نورانی صفات کی طرف نورالدین ہے۔ وہ جائے ولادت کے لحاظ سے بھیروی اور نسبت کے لحاظ سے ہاشی ہے جو کہ اسلام کے سرداروں میں سے اور شریف والدین کی اولاد میں ہے ہے پس مجھ کو اس کے ملنے سے ایسی خوشی ہوئی کہ گویا کوئی جداشدہ عضو مل گیااور ایبا سرور ہوا جس طرح که حضرت نبی کریم صلی الله علیه و آلہ وسلم حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ملنے سے خوش ہوئے تھے۔ اور میں اینے غموں کو بھول گیا جب سے کہ وہ میرے یاس آیا اور مجھ سے ملا- اور میں نے دین کی نصرت کی راہوں میں اس کو سابقین میں ہے پایا اور مجھ کو کسی مخص کے مال نے اس قدر نفع نہیں پہنچایا جس قدر کہ اس کے مال نے جو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے دیا اور کئی سال سے دیتا ہے۔ وہ علم و فضل اور نیکی و سخاوت میں اپنے ہم چشموں پر فوقیت لے گیا ہے اور باوجود اس کے اس کا حلم کوہ رضویٰ سے زیادہ مضبوط ہے۔اس نے اپناتمام چیدہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے اور اپنی تمام خوشی خدا تعالی کے کلام میں رکھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ سخاوت اس کی عبادت ہے اور علم اس کی غذا ہے اور حلم اس کی سیرت ہے اور توکل اس کی قوت اور میں نے اس کی مانند جمان میں کوئی عالم نہیں دیکھا اور منعمین میں ہو کراس کی مانند مخلوق میں فقیر نہیں اور نہ خد ا تعالیٰ کی راہ میں اس کی مانند کوئی خرچ کرنے والا دیکھا۔ میں نے جب سے عقل و سمجھ پائی ہے اس کی مانند کوئی وسیع علم والا نہیں دیکھااوروہ جب میرے پاس آیا اور مجھ سے ملا اور میری نظراس پریزی تو میں نے اس کو دیکھاکہ وہ میرے رب کی آیات میں سے ایک آیت ہے اور مجھے

یقین ہو گیا کہ وہ میری اسی دعا کا نتیجہ ہے جس پر میں مداومت کر تا تھااور میری فراست نے مجھ کو بتا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے ہے اور میں لوگوں کی مدح کرنا اور ان کے شائل کو پھیلانا اس خوف ہے برا جانتا ہوں کہ مبادا ان کے نفسوں کو ضرر دے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ توایسے لوگوں میں سے ہے جن کے نفسانی جذبات شکتہ ہو گئے ہیں اور جن کی طبعی شہوات فنا ہوگئی ہیں اور ان پر کوئی خوف نہیں کیا جا سکتا اور اس کے کمال کے نشانوں میں سے بہ ہے کہ جب اس نے اسلام کو مجروح دیکھااور اس کو ایک مسافر سرگردان کی طرح یا اس درخت کی طرح پایا جو اپنی جگہ سے ہلایا جائے۔ تو اس نے غم کو اپنا شعار بنالیا اور مارے غم کے اس کے عیش مکدر ہو گیا اور وہ مضطر کی طرح دین کی مدد کو کھڑا ہو گیا اور الی کتابیں تصنیف کیں جو دقائق اور معارف سے بھری ہوئی ہیں اور جس کی نظیر پہلے لوگوں کی کتابوں میں نہیں یائی جاتی۔ ان کی عبار تیں باوجود مخضر ہونے کے فصاحت سے بھری ہوئی ہیں۔ اور ان کے الفاظ نهایت دل ربا' خوبصورت اور عمره بین جو که دیکھنے والوں کو شراب طهور یلاتی ہیں اور اس کی کتابوں کی مثال اس ریشم کی ہے جو مشک کے ساتھ آلوٰدہ کیا جائے۔ پھراس میں موتی اور یا قوت اور بہت سی کمتوری ملائی جائے پھراس میں عنبر ملا کر معجون کی طرح بنا دیا جائے اور اس میں کوئی شک نمیں کہ اس کی کتابیں جامع ہیں۔ ہم ان میں فوائد کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ وہ تمام سے بڑھ گئی ہیں اس لئے کہ اس نے تمام کی و زیادتی کا احاطہ کرلیا ہے اور بسبب اس کے کہ دلائل و براہن کے رسول کے ساتھ دلوں کو کشش کرتی ہیں۔ اینے غیریر فوقیت لے گئی ہیں۔ مبار کی ہے اس مخص کو جو ان کو حاصل کرے اور پہیانے اور غور سے بڑھے

ان کی مانند کوئی مددگار نہیں مل سکتا۔ جو کوئی یہ جاہے کہ قرآن شریف کے عقدوں کو حل کرے اور خدا تعالی کی کتاب کے اسراروں پر وا تفیت ہو تو اس کو چاہئے کہ ان کتابوں میں مشغول ہو کیو نکہ وہ اس چیز کی متکفّل ہں جس کو ذہن طالب تلاش کر تا ہے۔ ان کے ریحان کی خوشبو دلوں کو فریفتہ کرتی ہے۔ ان کی شاخوں میں کثرت سے میوے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ وہ اس باغ کی طرح ہیں جس کے خوشے جھکے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی لغو بات نہیں سائی دیتی اور پاکوں کے لئے مہمانی ہے۔ ان میں ے ایک کا نام فصل الخطاب اور ایک کا نام تصدیق براہین احمدیہ ہے باوجود متانت الفاظ اور لطافت بیانی کے قیمتی معانی برو دیئے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ مؤلفین کے لئے اسوہ حسنہ ہوگئی ہیں- اور متکلمین آرزو كرتے بي كه وه انسي كتابوں كى طرزير لكھيں اور برے برے عالموں کی زبانوں نے ان کتابوں کی دح سرائی کی ہے۔ ان کے جوا ہرات جوا هر النحو (چھاتوں کے ہاروں میں پردئے ہوئے جوامر) پر فوقیت لے گئے۔ اور ان کے موتی دریاؤں کے موتیوں پر فائق ہو گئے ہیں۔ اور وہ اس کے کمالات پر ایک ولیل قاطع ہیں ۔ ان کی خبر کو ایک وفت کے بعد جان لوگے ۔ اور مؤلف فاضل نے ان کتابوں یر قرآن شریف کے نکات کی تفییر کرنے کے لئے کمرباندھی ہے۔ اور اپنی تحقیق میں روایت اور درایت کے متفق كرنے كى مشقت اٹھائى ہے۔ پس آفرين ہے اس كى عالى ہمت كے لئے اور اس کے روشن افکار کے لئے۔ پس وہ مسلمانوں کا فخر ہے اور اس کو قرآن كريم كے و قائق كے التخراج ميں اور فرقان حميد كے حقائق كے خزانوں كو بھیلانے میں عجیب ملکہ ہے۔ بلاٹک وہ مشکوٰ ق نبوت کے انوار سے منور ہے اور شان مرد می اور اپنی پاک طینی کے مناسب نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے

نورے نورلیتا ہے۔ وہ ایک عجیب و غریب مرد ہے۔ اس کے ایک ایک لحہ کے ساتھ انوار کی نہریں بہتی ہیں۔اس کے ایک ایک رشحہ کے ساتھ فکروں کے مشرب پھوٹتے ہیں اور یہ خدا تعالی کا فضل ہے جس کو جاہے عطا کرتا ہے اور خدا تعالی کا نصل ہے جس کو جاہے عطاکر تا ہے اور خدا تعالی خیر الواهبين -- وه نخبة المتكلمين - اور زبدة المؤلفين -لوگ اس کے زلال سے پیلتے ہیں اور اس کی تفتگو کی شیشیاں شراب طہور کی طرح خریدتے ہیں۔ وہ ابرار اور اخیار اور مومنین کا فخرہے۔ اس کے دل میں لطائف اور د قائق اور معارف اور حقائق کے انوار ساطعہ ہیں۔ جب وہ اینے پاک و صاف کلمات اور اچھوتے ' فی البدیمہ ' عجیب و غریب ملفوظات کے ساتھ کلام کرتا ہے تو گویا دلوں اور روحوں کو لطیف راگوں اور داؤدی مزامیر کے ساتھ فریفتہ کر ہا ہے اور کھلے کھلے معجزوں کے ساتھ لوگوں کو گفنوں کے بل بھالیتا ہے۔ جب کلام کر تا ہے تو ایس ملمتیں منہ سے نکالتا ہے کہ گویا وہ یانی ہے جو بے در بے ٹیک رہاہے اور سامعین کے مونہوں کی طرف جارہا ہے اور میں نے اپنے فکر کے گھوڑے کو اس کے کمال کی طرف چلایا تو میں نے اس کو اس کے علوم اور اعمال اور نیکی اور صدقات میں يكتائ زمانه يايا- وه نهايت ذكي الذبهن حديد الفوائد وضيح اللسان ونويه الابراراور زبرة الاخيار ب- اس كو خاوت اور مال عطاكيا كيا ب- اميدس اس کے ساتھ وابستہ کی گئی ہیں۔ پس وہ خدام دین کا سردار ہے۔ اور میں اس یر رشک کرنے والوں میں سے ہوں۔ امیدوں والے اس کے صحن میں اترتے ہیں اور اس کی ہقیلی ہے ابر سخاوت طلب کرتے ہیں۔ جو اس کے گھر کا قصد کر تا ہے اور اس کی ملاقات کر تا ہے تو وہ اس سے منہ نہیں چھیر تا اور فقراء میں سے جو اس کے پاس آتا ہے وہ اس کی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے<sup>۔</sup>

اور وہ میری ملاقات کے لئے نمایت میلان دل کے ساتھ ایبا مضطرب رہتا ے جیسے دولت مند سونے کے ساتھ محبت ویقین کے یاؤں سے چل کر دور دراز ملکوں سے میرے پاس آتا ہے وہ ایک دلرباجوان ہے جو مجھ سے محبت كرتا ہے اور ميں اس سے محبت كرتا ہوں- اپنى تمام طاقت سے ميرى طرف سعی کرتا ہے آگرچہ اس کو اتنی ہی فرصت مل جائے جو او نٹنی کے دو دفعہ دودھ دو بنے کے درمیان ہوتی ہے اور خدا تعالی نے اس پر قتم قتم کے انعام ك بي اور أس كى بقا كے ساتھ اسلام اور مسلمانوں كى مدد كى ہے- اس كو میرے دل سے عجیب تعلقات ہیں۔ میری محبت میں قتم قتم کی ملامتیں اور برزبانیاں اور وطن مالوف اور دوستوں کی مفارقت اختیار کر تا ہے۔ میرے کلام کے سننے کے لئے اس پر وطن کی جدائی آسان ہے اور میرے مقام کی محبت کے لئے وہ اپنے اصلی وطن کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے اور میرے ہرایک امر میں میری اس طرح پیروی کر تا ہے جیسے نبض کی حرکت تنفس کی حرکت کی پیروی کرتی ہے۔ اور میں اس کو اپنی رضامیں فانیوں کی طرح دیکھتا ہوں۔ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ بلا توقف بور اکر تا ہے۔ اور جب کسی کام کی طرف مدعو کیا جا تا ہے تو وہ سب سے پہلے لبیک کہنے والوں میں سے ہو تا ہے۔ اس کا دل سلیم ہے اور خلق عظیم اور کرم ابر کثیر کی طرح ہے۔ اس کی صحبت بر حالوں کے دلوں کو سنوارتی ہے اور اس کا حملہ دین کے دشمنوں پرشیر ببر کے حملہ کی طرح ہے۔ کفار پر اس نے پھربرسائے ہیں۔ آریوں کے مسائل کو اس نے کھودا۔ اور نقب نگا کر ان ہو قوفوں کی زمین میں اترا اور ان کا تعاقب کیا اور ان کی زمین کویة و بالا کر دیا اور این کتابوں کو مکذبین کے رسوا کرنے کے لئے نیزوں کی طرح سید ھاکیا۔ پس خدا تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر ویدوں کو شرمندہ کیا۔ پس ان کے منہ پر راکھ ڈالی گئی اور سیاہ کر دیا گیا اور مُردوں کی

طرح ہو گئے۔ پھر انہوں نے دوبارہ حملہ کرنا چاہا لیکن مُردے موت کے بعد کس طرح زندہ ہو سکتے ہیں' لرزتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اگر ان کے لئے حیاء میں سے کچھ بھی حصہ ہو تا تو وہ دوبارہ حملہ نہ کرتے لیکن بے حیائی ہے اس قوم کا حلیہ اس طرح ہو گیا ہے جس طرح مجل گھو ژوں میں تجیل۔ پس وہ ذیج کے ہوؤں کی طرح حملہ کرتے ہیں۔ اور فاضل نبیل موصوف میرے سب سے زیادہ محبت کرنے والے دوستوں میں سے ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے میری بیعت کی ہے اور عقد نیت کو میرے ساتھ خالص کر دیا ہے اور جنہوں نے عمد کاسودا مجھے اس بات پر دیا۔ کہ وہ خدا تعالی پر کسی کو مقدم نہ کریں گے۔ پس میں نے اس کو ان لوگوں میں سے پایا ہے جو اینے عمدوں کی محافظت کرتے اور رب العالمین سے ڈرتے ہیں اور وہ اس پر شرر زمانہ میں اس ماء المعین کی طرح ہے جو آسان سے نازل ہو تاہے۔ جس طرح اس کے دل میں قرآن کی محبت کوٹ کو بھری ہوئی ہے ایس محبت میں اور کسی کے دل میں نہیں دیکھا۔ وہ قرآن کاعاشق ہے اور اس کی پیشانی میں آیات مبین کی محبت چکتی ہے۔ اس کے دل میں خدا تعالی کی طرف سے نور ڈالے جاتے ہیں۔ پس وہ ان نوروں کے ساتھ قرآن شریف کے وہ د قائق د کھاتا ہے جو نمایت بعید و پوشیدہ ہوتے ہیں اور اس کی اکثر خوبیوں پر مجھے رشک آتا ہے۔ اور یہ خداتعالی کی عطامے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور وہ خیرالراز قین ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے اس کو ان لوگوں میں سے بنایا ہے جو قوت و بصارت والے ہیں اور اس کے کلام میں وہ طلاوت و طلاوت و دبیت كى گئى ہے جو دو سرى كتابوں ميں نہيں يائى جاتى - اور اس كى فطرت كے لئے خدا تعالی کے کلام سے پوری بوری مناسبت ہے۔ خدا تعالی کے کلام میں بے شار خزانے ہیں۔ جو اس بزرگ جوان کے لئے ودیعت رکھے گئے ہیں۔ اور پیہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس کے لئے کوئی اس کے رزقوں میں جھکڑنے والا نہیں ۔ کیونکہ اس کے بندول میں سے بعض وہ مرد ہیں جن کو تھوڑی می نمی دی گئی ہے اور دو سرے کئی آد می ہیں جن کو بہت سایانی دیا گیا ہے اور وہ اس ك ساته جت بازى كرنے والے ہيں - مجھ ميرى زيست كى قتم ہے كه وه بوے بوے میدانوں کا مرد ہے۔ اس کے لئے کسی کا یہ قول صادق آ تا ہے لِكُلُ عِلْم دِجَالَ وَلِكُلُ مَيدًا نِ أَبْطَالُ اور نيزيه بحى صاول آ آج-إِنَّ فِي الزَّوَايَا خَبَايَا وَ فِي الرِّجَالِ بَقَايَا - خداتَّالَى اس كوعافيت دے اور اس کو محفوظ رکھے۔ اور اس کی عمر کو اپنی رضا مندی اور اطاعت میں لمباکرے اور اس کو مقبولین میں ہے بنائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے لبوں یر حکمت بہتی ہے اور آسان کے نور اس کے پاس نازل ہوتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ مهمانوں کی طرح اس پر نزول انوار متواتر ہو رہا ہے۔ جب تمجھی وہ کتاب اللہ کی تاویل کی طرف توجہ کرتا ہے تو اسرار کے منبع کھولتا ہے اور لطائف کے چشمے بہا تا ہے اور عجیب و غریب معارف ظاہر کرتا ہے جو یردوں کے نیچے ہوتے ہیں۔ وقائق کے ذرات کی تدقیق کر باہے اور حقابق کی جڑوں تک پہنچ کر کھلا کھلا نور لا تا ہے۔ عقل منداس کی تقریر کے وقت اس کے کلام کے اعجاز اور عجیب تاثیری وجہ سے تتلیم کے ساتھ اس کی طرف ابن گردنوں کو لمباکرتے ہیں۔ جن کو سونے کی ڈلی کی طرح دکھا تا ہے اور مخالفین کے اعتراضات کو جڑھ سے اکھیر دیتا ہے۔ موجودہ زمانہ فلفہ کے طوفانی حمله کاوقت تھاجس نے فاسد اور گندہ کر دیا اور اضطراب میں ڈال دیا۔ ہرایک جوان کو اس چیز نے جو واقع ہوئی اور علاء علوم روحانیہ کی دولت اور اسرار رحمانیہ کے جوا ہرات سے بے گوشت بڑی کی طرح خالی ہاتھ رہ گئے۔ پس بیہ جوان کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے دشمنوں پر اس طرح نوٹ بڑا جیسے شیاطین پر شاب گرتے ہیں۔ سووہ علماء میں آنکھ کی یتلی کی طرح ہے اور حکمت کے آسان میں روشن سورج کی طرح ہے۔وہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی ہے نہیں ڈر آاور وہ ان سطحی رابوں ہے خوش نہیں ہو آ جن كالنبت اونجي زمين بے نه نيجي زمين مبلكه اس كافنم ان وقيق الماخذ مخفي اسرار کی طرف پنچاہے- جو گری زمین میں ہوتے ہیں۔ فَلِلَّهِ دَدُّہُ \$ وَعَلَى اللَّهِ ٱجْرُهُ ۚ اللهُ تعالىٰ نے اس كى طرف كھوئى ہوئى دولت كو واپس كر ديا ہے اور وہ ان لوگوں میں سے ہے۔ جو توفیق دینے جاتے ہیں۔ اور سب حمد اس الله تعالیٰ کے لئے ہے جس نے مجھ کو یہ دوست ایسے وقت میں بخشا جبکہ ا اس کی سخت ضرورت تھی۔ سومیں اللہ تعالی ہے دعاکر نا ہوں کہ وہ اس کی عمر و صحت ویژوت میں برکت دے اور مجھ کو ایسے او قات عطاکرے جن میں وہ دعا کیں قبول ہوں جو اس کے اور اس کے قبیلہ کے لئے کروں۔ اور میری فراست گواہی دیتی ہے کہ یہ استجابت ایک محقق امرہے نہ نکنی۔ اور میں ہر روز امیدواروں میں سے ہوں۔ خداتعالیٰ کی قتم! میں اس کے کلام میں ایک نئی شان دیکھتا ہوں اور قرآن شریف کے اسرار کھولنے میں اور اس کے کلام اور منہوم کے سمجھنے میں اس کو سابقین میں سے یا تا ہوں اور میں اس کے علم و حلم کو ان دو بیاڑوں کی طرح دیکھتا ہوں جو ایک دو سرے کے آمنے سامنے ہں۔ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے کونسا دو سرے پر فوقیت لے گیا ہے۔ وہ دین متین کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اے رب! تو اس بر آسان سے برکتس نازل کر اور دشمنوں کے شرہے اس کو محفوظ رکھ اور جمال کمیں وہ ہو تو اس کے ساتھ ہو اور دنیاو آخرت میں اس پر رحم کر۔اے ارحم الراحمين! آمين 'ثم آمين- تمام تعريف أوَّ لاً وَّ آخِرًا وَّ ظَاهِرًا وَّ مًا طنيًّا الله تعالیٰ کے لئے ہے۔ وہی دنیا و آخرت میں میرا ولی ہے۔ ای کے کلام نے مجھے بلوایا اور اس کے ہاتھ نے مجھے ہلایا۔ سو میں نے یہ مسودہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اشارے سے اور القاء سے لکھا ہے۔ وَ لاَ حُول وَ لاَ مُو قَدَّةً إِلاَّ مِاللَّهِ۔ وہ ہی قادر ہے آسان و زمین میں۔ اے رباجو میں نے لکھا ہے محض تیری قوت و طاقت اور تیرے الهام کے اشارے سے لکھا ہے پس تمام تعریف تیرے ہی لئے ہے 'اے رب العالمین!"۔

(مترجمه عزیزم مولوی عبدالرحن از حصه عربی آئینه کمالات اسلام از صفحه ۱۵۸۵ آ۵۸۹) "مولوی حکیم نور دین صاحب اینے اخلاص اور محبت اور صفت ایثار اور لله شجاعت اور سخاوت اور بمدردي اسلام ميس عجيب شان ركھتے ہيں۔ كثرت مال کے ساتھ کچھ قدر قلیل خداتعالیٰ کی راہ میں دیتے ہوئے تو بہتوں کو دیکھا مر خود بھوکے بیاسے رہ کر اپنا عزیز مال رضائے مولی میں اٹھا دینا اور اپنے لئے دنیا میں سے پچھ نہ بنانا بہ صفت کامل طور پر مواوی صاحب موصوف میں ہی دیکھی یا ان میں جن کے دلول میں ان کی صحبت کا اثر ہے۔ مولوی صاحب موصوف اب تک تین ہزار روپیہ کے قریب بلند اس عاجز کو دے میکے ہیں اور جس قدر ان کے مال سے مجھ کو مدد پینی ہے اس کی نظیراب تک کوئی میرے پاس نہیں۔ آگرچہ بیہ طریق دنیا اور معاشرت کے اصولوں کے مخالف ہے گرجو مخص خدا تعالی کی ہتی پر ایمان لا کراور دین اسلام کو ایک سیااور منجانب الله دین سمجھ کر اور بایں ہمہ اپنے زمانہ کے امام کو بھی شاخت کرکے الله جل شانه اور رسول الله ملی الله علیه و آله وسلم اور قرآن کریم کی محبت اور عشق میں فانی ہو کر محض اعلاء کلمہ اسلام کے لئے اپنے مال حلال اور طیب کو اس راہ میں فدا کر تا ہے اس کا جو عنداللہ قدر ہے وہ ظاہرہے۔اللہ جُلِّ ثَانِهِ فِهِ آئِ - لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ بِ

خدا ہے وہی لوگ کرتے ہیں پیار
جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر غار
اس فکر میں رہتے ہیں روز و شب
کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب
اسے دے چکے مال و جال باربار
اہمی خوف دل میں کہ ہیں نابکار
وہی پاک جاتے ہیں اس خاک ہے
خدا تعالیٰ اس خصلت اور ہمت کے آدی اس اسّت میں زیادہ سے زیادہ
کرے۔ آمین ثم آمین۔ ۔

"چہ خوش بودے اگر ہریک زامت نوروین بودے ہمیں بودے اگر ہر دل کراز نور یقین بودے"

(نشان آسانی صغیه ۲س)

"اور میرے سب دوست متی ہیں لیکن ان سب سے قوی بھیرت اور کشر العلم اور زیادہ تر نرم اور حلیم اور اکمل الایمان والا سلام اور سخت محبت اور معرفت اور خشیت اور یقین اور ثبات والا ایک مبارک محض بزرگ متی عالم 'صالح 'فقیہ اور جلیل القدر محدث اور عظیم الشان حاذق حکیم 'متی 'عالم 'صالح 'فقیہ اور جلیل القدر محدث اور عظیم الشان حاذق حکیم 'ماجی الحرمین 'عافظ القرآن 'قوم کا قریش 'نسب کا فاروقی ہے جس کا نام نامی مع لقب گرامی مولوی حکیم نور الدین بھیروی ہے ۔ اللہ تعالی اس کو دین و دنیا میں برا اجر دے اور صدق و صفا اور اخلاص اور محبت اور وفاد اری میں میرے

سب مریدوں سے وہ اول نمبریر ہے اور غیراللہ سے انقطاع میں اور ایثار اور خدمات دین میں وہ عجیب مخص ہے۔ اس نے اعلائے کلمہ" اللہ کے لئے مختلف وجوہات سے بہت مال خرچ کیا ہے اور میں نے اس کو ان مخلصین ہے پایا ہے جو ہرایک رضایر اور اولاد و ازواج پر اللہ تعالی کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں اور بیشہ اس کی رضا چاہتے ہیں اور اس کی رضا کے حاصل کرنے کے لئے مال اور جانیں صرف کرتے ہیں۔ اور ہر حال میں شکر گذاری ہے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور وہ مخص رقیق القلب ' صاف طبع ' حلیم ' کریم اور حامع الخیرات' بدن کے تعہد اور اس کی لذات ہے بہت دور ہے۔ بھلائی اور نیکی کا موقع اس کے ہاتھ سے مجھی فوت نہیں ہو تا اور وہ چاہتا ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے دين كے اعلاء اور مائيد ميں ياني كى طرح اپنا خون بمادے اور این جان کو بھی خاتم النبیتین کی راہ میں صرف کرے۔ وہ ہر ایک بھلائی کے پیچیے چاتا ہے اور مفیدوں کی بیخ کنی کے واسطے ہرایک سمندر میں غوطہ زن ہو تا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کاشکراداکر تا ہوں کہ اس نے مجھے ایسا اعلیٰ درجہ کا صدیق دیا جو راست باز اور جلیل القدر فاضل ہے اور باریک بین اور نکته رس- الله تعالیٰ کے لئے مجابدہ کرنے والا اور کمال اخلاص سے اس کے لئے ایس اعلیٰ درجہ کی محبت رکھنے والا ہے کہ کوئی محب اس سے سبقت نہیں لے گیا"۔

(حمامة البشري ترجمه عربي از صغير ١٥ تا صغير ١١)

# مذهب وعقائد

(حضرت امیرالمومنین کے اپنے الفاظ میں)

ایر یٹر رسالہ البیان کے نام ماہ سمبر ۱۹۰۸ء میں آپ نے ایک خط لکھا جس میں ظاہر فرمایا ہے کہ ہمارا نہ ہب کیا ہے وہ عبارت اخبار الحکم سے یہاں نقل کی جاتی ہے۔

جناب من اہمار اند ہب کیاہے؟ مخصر اعرض ہے۔

اَشْهَدُانَ لَا اِلهَ اِللَّاللَّهُ وَحْدَهْ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

ا۔ اللہ تعالیٰ تمام صفات کالمہ سے موصوف اور ہرفتم کے عیب و نقص سے منزہ ہے۔ اپنی ذات میں یک اور صفات میں بے ہمتا۔ اپنے افعال میں لیس کمثل اور اپنے تمام عبادات میں و حُد مُ لا شَرِیک ۔

- ۲۔ ملائکہ اللہ تعالی کی مخلوق اور ان پر ایمان لابر ہے۔
  - ۳- تمام کتب النید-
  - سم\_ تمام رسولوں اور نبوں-
- ۵- حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم المكى و المدنى محمد بن عبد الله ابن آمنه خاتم الله بين وسول رب العالمين بين اور آپ پر جو كتاب نازل موئى كيامعنى الس پر اور ان تمام چيزون پر ايمان لانا ضرورى ہے قرآن كريم بلا تحريف و تبديل و كى و زيادتى كه اس تر تيب موجوده پر جم كو حضرت نبى كريم سے پہنچا -
- ۱- تقدیر کامسکند حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام اشیاء جو ہیں اور جو ہوں گی اور جو ہو چکیں سب کا اتم واکمل طور پر علم ہے۔ جزئیات کا بھی وہ عالم ہے۔ نیکی کا ثمرہ نیک اور بدی کا نتیجہ بد ، ہوتا ہے۔ جیسا کوئی کرتا ہے ویساہی پاتا ہے۔ یک فکو عَن کیشیو۔

۸۔ صحابہ کرام می اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ اسے معاویہ و مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک کسی کو برا نہیں کہتے اور نہ دل میں ان کی نسبت بداعتقاد ہیں ۔ اہل بیت کو بدل اپنامحبوب و پارایقین کرتے ہیں۔ تمام بیبیا ں حضرت نبی کریم کی حضرت عائشہ " و خدیجہ " ہے لے کر اور تمام خاندان نبوت على رضى الله تعالى عنه اور امام حسن سبط اكبر او رامام حسين سبط اصغرشهید کربلااوران کی والده بتول زهراسیدة النساء اہل الجنه - سب کوانله تعالی کابر گزیده كروه برل يقين كرتے بين- صَلْوةُ اللَّهِ وَ سَلاَ مُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ - اولاد امجاد مولى مرتضیٰ علیہ السلام علی بن حسین زین العابدین اور محد با قرالعلوم اور جعفرصادق سے لے کر زيدبن على او راولاد صادق عليه السلام ميں حسن بن عسكري تك سب كوعلاء باعمل او رائمه دین مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ - مالک- شافعی- اور احمد کو ائمہ فقهاء ہے۔ بخاری ومسلم-ابوداؤ داور نسائی کو ائمہ محدثین ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اور الشیخ عبد القادر جیلانی-خواجه نقشبند - شيخ احمد سربندي - شيخ شهاب الدين سهرو ردي - ابوالحن الثاذلي كوائمه تصوف ' اس لئے ان کو مکرم معظم واجب التعظیم اعتقاد کرتے ہیں ۔ کتاب و سنت پر ہمارا عمل ہے۔ اگر بتفریج و ہاں مسئلہ نہ ملے توفقہ حنفیہ پر اس ملک میں عمل کر لیتے ہیں اور اس لئے ہم سفر میں گیارہ رکعت فرض اور حضرمیں سترہ رکعت فرض اور تبین رکعت و تر کے علاوہ ہیں ر كعت رواتب اور بعض چاليس ر كعت تك پڙھتے ہيں۔ ہر ر كعت ميں الحمد اور پچھ حصہ قرآن كريم كااور ركوع وسجود مين تشبيح وتحميداور تشهدمين التحيات وصلوة وسلام ددعايز هت ہیں۔ تمام رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں۔ چاندی میں ۵۲ تولہ چاندی پر چالیسواں حصه 'ساڑھے سات تولہ سونے پر سوا دو ماشہ ز کو ۃ اور بارانی زمین پر عشراور نہری و جاہی زمین پر بیسواں حصہ زکو ۃ دیتے ہیں۔ اور حج بیت الله کرتے ہیں۔ فضائل میں ترقی اور رذائل ہے بیخے میں لگے رہتے ہیں۔

#### مرزا

#### دریں رہ گر کشندم ور بسوزند نتابم رو ز ایوان محمد

پر ہرایک کاعمل ہے-باایں ہمہ لوگ اور آپ ہم سے کیوں خفاہیں؟

ا- اس کے کہ مرزانے دعویٰ مکالمہ اللیہ کاکیا۔ مُراس دعوٰے کی بنااس پر تھی کہ اللہ تعالی اپنے صفات میں اُ لان کے ماکا کان ہے۔ پس اگروہ پہلے کی سے بولتا اور کلام کر تا تھا تواب وہ کیوں نہیں بولتا۔ اور اِ هٰدِ مَنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمُ صِرَاطَ الّذِیْنَ اَنْعَمْتَ مَنَا الْجِرَاءَ اور الله عَلَا الْجِرَاءَ اور الله عَلَا فرما۔ اور الله عَلَا فرما۔ اور الله عَلَا فرما۔ اور الله عَلَیْهِمْ میں وہا ہے کہ اللی انہیاء۔ صدیقوں۔ شداء اور صلحاء کی راہ عطا فرما۔ اور الله راہوں میں ایک راہ مکالمہ کی بھی ہے۔ پس آگر ہم مکالمہ کے مدی ہیں تو کیا کفر کیا؟ بی اسرائیل کو اس لئے عبادت عجل پر ملامت ہوئی۔ اَلَمْ یَرُوْا اَنَّهُ لاَ یُکلِّمُهُمْ وَ لاَ اللهُ اللهُ

۲- دعویٰ امامت و تجدید دین - اس کی بنام کالمات اور صدیث عَلی دُ اُسِ مِاْ نَاهِ سَنَهْ مِدُ دُ لُور کی آیت استخلاف پر تھی - اور بیشہ مجدد گذرتے من یُجَدِّد کُ لَهَا دِ یُنهَا اور سورہُ نور کی آیت استخلاف پر تھی - اور بیشہ مجدد گذرتے رہے - پس اس صدی کو کیوں خالی چھوڑتے ہیں - ؟

۳- دعوی مهدویت جس کامداروہی مکالمات تھے اور حدیث لا مُهدِی اِلاَ عِیْسی۔
یہ صحیح حدیث اسفار حدیث میں موجود ہے۔ منجملد ان کے ابن ماجہ میں بھی ہے مگر جناب نے
بہت حقارت اور بری نگاہ ہے اس کانام روایت اور مرز اصاحب کی تو بین کے لئے فرمایا کہ
حدیث کرکے مرزانے اس روایت کو پیش کیا ہے۔ حالا نکہ یہ حدیث ہے۔ اور پھر کیا مجدد
معدی نہیں ہو تا؟ انصاف!!

ہ۔۔ دعویٰ عیسیٰ ابن مریم ہونے کا۔اس کامدار بھی مکالمہ اللیہ تھااور قرآن کریم کی آیت

وَ مَرْ يَمَ ا بُنَتَ عِمْرَ ا نَ الَّتِنَ اَحْصَنَتْ فَرْ جَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّو حِنَا وَ صَدِّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهِ وَ كَانَتْ مِنَ الْقَانِتِيْنَ (سورة تحريم) پرتا-اس صَدِّقَتْ بِكلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِيْنَ (سورة تحريم) پرتا-اس آيت كريمه سے پہلے اللہ تعالی فرما تا ہے۔ مومن جس سے خطابو جائے وہ امرأة فرعون کی مثل ہے کہ شیطان کے ماتحت ہے۔ وہ تو دعا كيں كريں ۔ نَجِنِيْ مِنْ فِرْ عَوْنَ اور اس آيت بيں ذكر ہے دو سرى فتم كے مومن كا دو سرامومن وہ ہے جو محسن ہے۔ وہ مريم ہوتا ہے اور جب اس پر كلام اللى كانفخ ہوتا ہے تو مريم ہوتا تاہے تيرى وجہ يہ كہ اور جب اس پر كلام اللى كانفخ ہوتا ہے تو مريم ہوجا تاہے تيرى وجہ يہ كہ

چوں مرا نورے ہے قوم سیحی دادہ اند مصلحت را ابن مریم نام من بنیادہ اند

چو تقى وجه مديث صحح يَنْزِلُ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ

۵۔ مرزاصاحب کادعویٰ کہ ابن مریم مرگئے اس کے ثبوت کے لئے انہوں نے اتنی رسالے کھے۔

2- آرچہ نے ہزاروں پیشکو ئیاں کیں جو صحیح ہو کیں۔ جوبظا ہر کسی کو نظر آتا ہے کہ صحیح نہیں 'ان پر مراز صاحب نے بہت کچھ لکھاہے۔ بایں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم البّین مانا اور ان کے عشق و محبت میں ہزاروں صفحہ لکھا ہے 'ب ریب لکھا ہے کہ میں نی بمعنی پیشکوئی کرنے والا ہوں۔ مجھے احادیث اور کلام اللی میں نی کما گیا گرنہ نی تشویعی ۔ اور بی فرجب تمام صوفیاء کرام کا ہے۔ فتو حات مکیہ باب پر آپ غور کریں۔ آپ کی سرخی اور آپ کا مضمون کم سے کم چار لاکھ مسلمان احمدیوں کو دکھ وینے والا ہے۔ اگرچہ آپ کے ساتھ بھی بہت سے اخبار اور رسائل ہیں۔ مولوی صاحب! آپ کا

زمانہ نبوت کا زمانہ نہیں۔اس پر دریافت طلب امرہے کہ آپ کو اس بارے میں و حی نبوت ہوئی ہے کہ آپ کا زمانہ نبوت کا زمانہ نہیں یا آپ کی دہریت کافتو کی ہے۔

نور الدين

فروری۱۹۰۹ء میں حسن نظامی دہلوی نے آپ ؓ کی خد مت میں ایک خط لکھااس کے جواب میں ان کوجو خط آپ ؓ نے لکھا- درج ذیل ہے-

کرم معظم جناب مولانا- کرمت نامہ پنجا- اس پر عرض ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری کو میں اور ہماری جماعت اصح الکتب یقین کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک بار سرور عالم ' فخر بی آ دم' خاتم المرسلين' سيد الاولين و الأخرين' صلى الله عليه وسلم كے حضور حضرات صحابه كرام ﴿ شرف اندوز تھے اور ایک جنازہ گذرا۔ اور اس مطهرو مزئی جماعت نے اس کی تعریف کی۔ عربی عبارت می ب- أُثْنُوْ ا عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَثْ - پرايك اور جنازه گذراتواس كى ندمت ہوئی پھرارشاد ہوا۔ و جَبَتْ۔ وَ جَبَتْ کے معنی ہیں کہ اس کے لئے واجب ہو چکی۔ حضرات صحابه كرام " في عرض كيا- ما و جَبَتْ يَا دَسُولَ اللَّهِ كيا واجب بوا- فرمايا-ٱلَّذِي اثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ۗ وَٱمَّا الَّذِي اثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شُرَّا فُوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ - اَنْتُمْ شُهَدَ آءً فِي الْأَرْضِ - جَس كَي تَمْ فَ تَرْيِف كَ اس كَ لئے جنت واجب ہوئی اور جس کی تم نے ندمت کی اس کے لئے دو زخ واجب ہوئی-اب جو مِن قرآن كريم كوير هتا مون تواس مين ارشاد - و كُذٰلِكُ جَعَلْنَا كُمُ أُمَّةً وَّسَطَّا لِتَكُونُوا شُهَداء عَلَى النَّاسِ تواس عواضح موتاب كدوه حقيقت برزماند ك اخیار میں طاری و ساری ہے۔ اور بیشہ اس کے مطابق ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اس معیار پر میں نے حضرت نظام الحق والدین سلطان المدنیا و العقبیٰ کو دیکھاتو سات سو برس کے قریب قریب ہو تاہے کہ ہزاروں ہزار اخیار آپ کی مدح میں رطب اللمان ہیں۔ اگریہ مثت خاک ان ابرار واخیار کے ساتھ ہم آوازنہ ہو توحسب الارشاد وَ یُتَبِغْ غَیْرَ

سَبِيْلِ الْمُوْمِنِيْنَ نُولَه مَا تَوْلَى و نصلِهِ جَهُنّه وَسَاءَ تَ مَصِيْرًا - مجھ سے زیادہ کون بدقسمت ہو سکتاہے ۔ پس میرادلی یقین یہ ہے کہ وہ محبوب اللی حسب تزکیہ شداء اللہ واقعی محبوب اللی تھے ۔ یہی میرا دلی اعتقاد ہے ۔ عام لوگوں کی اجنبیت انشاء اللہ تعالی میرے نزدیک جوئے نمی ارزد کارنگ رکھتی ہے ۔ ۔

## کاش آنا نکہ عیب من گیرند روئے آل دلتال بدیدندے

اب دوسرے ارشاد اور اس کی اہمیت پر گذارش کر تا ہوں کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما تا ہے۔ اِنَا لَنَنْصُوْ دَ سُلَنَا وَ اللَّذِیْنَ الْمَنُوا فِی الْحَیٰو قِ اللّهُ نَیْا اور فرما تا ہے وَلِلّٰهِ الْمِعِنَّ اللّٰهِ الْمِعِنَّ اللّٰهِ الْمِعِنَّ اللّٰهِ الْمِعِنَّ اللّٰهِ الْمُعَنَّ اللّٰهِ الْمُعَنَّ اللّٰهِ الْمُعَنَّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُلْمُ

ا پی کتاب رسالہ نور الدین میں آپڑنے اپنانہ ہب بیان فرمایا ہے جویساں نقل کیاجا تا ہے۔

ا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو مانے ہیں کہ ہے اور وہ موصوف بسفات کا لمہ اور ہرایک نقص ہے منزہ لم یَلِدَ وَلَمْ یُولَد ہے۔ اس کے ارادہ اور اس کی خلق ہے ہم مخلوق ہے۔ وہ وراء الوراء 'محط کا نتات الا الله الله الله خَالِقُ کُلْ شَیْدُ وَهُو بِکُلِ شَیدُ مُّحیط وَهُو الاخِلْ ہے۔ جبکہ ہمارا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے تو سوفسطائی۔ وہریہ۔ مسیحی۔ اور وہ یونانی منطقی اور ساتن جو اللہ تعالیٰ کو علت۔ ایمان ہے تو سوفسطائی۔ وہریہ۔ مسیحی۔ اور وہ یونانی منطقی اور ساتن جو اللہ تعالیٰ کو علت۔

لابشرط - بشرط لا نرگن مانتا ہے اور وجودی - نیچری - آربیہ ساجی جس کے نزدیک اللہ خالق ارواح ' خالق مادہ ' خالق زمانہ ' خالق فضا اور ان کے گئ - کرم - سبھاؤ - خواص - افعال - عادت کاخالق نہیں - ہماری کتاب کو کیوں پیند کرے گا -

۲۔ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ وہ متکلم ہے۔ اپنے پیاروں سے کلام کرتا ہے۔ ارادہ و مشیت سے اس کے کام ہوتے ہیں۔ وہ کلام کرتا رہائر تا رہتا ہے اور کلام کرے گا۔ اس کے کلام و تکلیم پر بھی مر نہیں گی۔ پس جو لوگ اس کو گم صم مانتے ہیں مثلاً برہمواور نیچری اور جو لوگ کہتے ہیں دو ارب برس سے وہ خاموش ہے اور صرف چار ہی آدمیوں سے سرشنی کے ابتدا میں بولا تھایا جو کہتے ہیں کہ مسے یا نہی کریم خاتم الا نہیاء صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم تک بات کرکے اب خاموش ہے اور جن کاوہم ہے کہ نیج کی طرح بے اختیار ہے وہ کیوں پیند کرنے اب خاموش ہے اور جن کاوہم ہے کہ نیج کی طرح بے اختیار ہے وہ کیوں پیند کرنے گا۔

سو۔ ہم مانتے ہیں کہ ملائکہ ہیں۔ ان پر اور اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں' رسولوں اور نبیوں پر ہمارا ایمان ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو خاتم البنیتن رسول رب العالمین مانتے ہیں۔ پھران باتوں کے مخالف کیوں پند کرنے گئے۔

۷- ہمارے نزدیک ہرایک شخص اپنے اعمال کاذمہ دار اور جواب دہ ہے۔ اور ہم عفو' مغفرت'شفاعت بالاذن کے معتقد ہیں۔ پس ہماری باتوں سے کفارہ کا قائل کب راضی ہوا۔ اور جواللّٰد تعالٰی کو (کھما) عفووالانہ مانے۔ وہ کیونکر راضی ہو۔

۵- ہم صحابہ کرام ' تابعین عظام دِ ضُو انَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَ جُمَعِیْنَ کو ابو بکرٌ و عمرٌ سے لے کر معاویہ و مغیرہ تک ' کر معاویہ و مغیرہ تک اور منیرہ تک اور اہل بیت میں خدیجہ وعائشہ سے لے کر علی المرتضی "اور تمام ائمہ اہل بیت علیم السلام ان سب کو بحد اللّٰہ اپنا محبوب اور ول سے پیار ااعتقاد کرتے ہیں قَالَ الْإِ مَامُ إِمَا مَنَا عَلَیْهِ السَّالَ مَ اللّٰہَ اللّٰهِ مَامُ إِمَا مَنَا عَلَیْهِ السَّالَا مَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ مَامُ إِمَا مَنَا عَلَیْهِ السَّلَامُ مَ ۔

### جان و دلم فدائے جمال محمد است خاکم نار کوچہ آل محمد است

پس رافضی 'شیعه' خارجی 'ناصبی 'جربیه 'قدریه 'مرجیه 'جههمیه 'معتزله 'تعامل اسلام کا منكر- احاديث محيحه كامنكر او ران كو تو ده طوفان كهنے والے كب پيند كريكتے ہيں حالا نكه وہ معمولی کتب تورایخ بلکه امور تاریخیه - لغت و کتب بیان کواپنامقترابنائے ہوئے ہیں - ہم ائمہ تصوف - ائمه فقه - ائمه حدیث - ائمه کلام کی تعظیم و تکریم کو ضرو ری یقین کرتے ہیں اور ان کی مشترکہ سبیل کو سبیل المومنین مانتے ہیں۔ ہاں ان لوگوں کے آثار ہاقیہ فتوح الغیب وفتح الرباني للسيد الثينج عبد القادر الجيلاني - عوارف للشيخ شهاب الدين السروردي جس كو ميرے ابن عم حضرت فرید الدین تمنج شکر چشتی بمیشه اپنے در س میں رکھتے تھے ۔ اور وہ نسخہ جس پر حضرت سلطان نظام الدین نے پڑھا۔ اب تک جمالیوں میں موجود ہے۔ منازل السائرین شرح مدارج السا ككين - طريق الهجر تين - مجمع الفوائدوزاد المعادلشيخ الاسلام الشيخ ابن قيم - فصل الخطاب لخواجه محمر بإرسا- كمتوبات لشيخ مشاعخنا المجد واحمد السربندي- فتوحات مكيه ابن عربي - الكتاب الصحيح لامام البغاري - الموطاء لامام دار الهجرة - امام ابو حنيفه رحمته الله كے آثار باقيه - تصانيف ابويوسف - امام ائمه فقه و حديث و تصانيف امام محمد الشيماني و طحاوي - الام للثافعي - محلب و فصّل لابن حزم - السنن الكبرى لليهقى - و راء تعارض العقل والنقل والرد على المنطقبين - ومنهاج السنه" للشيخ الاجل رئيس المتكلمين والفقهاء والمحد ثين والمفسرين شيخ الاسلام شيخ ابن تيميه الحراني والمطالب العاليه للامام الرازي- فتح الباري لابن حجر- فتح القدير و تحرير لابن جهام او رتمهم تصانيف حافظ ذهبي جيسے دول الاسلام 'ميزان و تذكره وغيره - مجة" الله البالغه نشيخ مشائخنا شاه ولى الله دبلوي- نيل الاوطار للشو كاني اليمني موجود بين- مصنف خدا پرست دیکھ لے۔ انہیں کے ساتھ ہیں۔ ابن المنذ ر' ابن قد امہ' ابویعلی۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کر تا ہوں اور سیے دل ہے علیٰ وجہ البقیرۃ کامل یقین کر تا ہوں کہ بے ریب بیہ لوگ

صداق صلى وجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَّةً يَّهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُوْا وَكَانُوْا بِایُاتِنَا یُوْقِنَوْنَ (پ۲۱ مجده) کے - اور ان کی دعاکیں وَا جُعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِ مَا مَا الصِورِ اللهِ اللهِ عَرور ہی قبول ہو ئیں۔ پس بڑے ہی بے نصیب ہیں وہ لوگ جو انسانی امامت کے منکر ہیں۔ اور اِننی جاعِلْک لِلنَّا سِ اِ مَامًّا کے بھیر سے ناواقف ہیں۔ ان کی عملی حالتیں ان پر خود ملامت کرتی ہوں گی اگر فطرت سلیمہ باقی ہے۔ بحمہ اللہ ہم نے ان سب کے اسفار طیبہ کو خوب غور سے پڑھااور ہم علیٰ بصیرۃ اس نتیجہ پر پہنچ گئے ہیں کہ بیر سب لوگ خداتعالیٰ کے برگزیدوں میں اور ہادیوں میں سے تھے۔ہم نے لغت ميں بخاري- اممعي- ابوعبيده- ابوعبيد- مفردات راغب- نهايه - مجمع البحار - لسان العرب اور صرف و نحومیں سیبویہ - ابن مالک - ابن ہشام اور سیوطی اور قراعت میں شاطبی اور ابوعمر دوانی اور معانی و بیان میں عبدالقامر جرجانی مصنف دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغه اور سكاكي مصنف مفتاح العلوم اور ادب ميں اصمعی اور تفاسير ميں روايته " ابن جرير - ابن كثير-شو کانی کی فتح القدیر اور د رایته ؤ و روایته و نون میں امام بخاری رحمته الله علیه اور فقط درایت میں تفییر کمیر کو ائمہ سلف کے بعد انتخاب کیا ہے۔ قریب زمانہ کے جو ہندوستانیوں میں اصحاب تصنیف گذرے ہیں۔ ان میں صاحب حجتہ اللہ البائغہ اور از التہ الحفاء شاہ ولی الله كومين ممتاز انسان او رصافی الذبن جانبا ہوں۔ میں حضرت مسیح کی وفات كا قائل ہوں اور میرا کامل یقین ہے کہ وہ قتل اور پھانسی سے پچ کراپی موت سے مرچکے۔اس امّت میں أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ مَغْضُوب صَال تَيُول فتم كاوك موجود بين - پس وه مسيح موعود عليه السلام بھی موجود ہے۔ جس کو ہم میں نازل ہو ناتھا۔ وہ مہدی معبود اور اس وقت کاامام بھی ہے۔وہ اختلافوں میں حَکم ہے۔ ہم نے اس کی آیات بیّنات کو دیکھااور ہم گواہی دیتے ہیں اورالله تعالی ہے ڈر کر' جز او سزا' حشرا جساد' جنت و نار۔ اپنی بے ثبات زندگی کو نصیب العین ر کھ کراس کوامام مان لیا ہے۔ ہم نے اپنے مقتراؤں میں ابن حزم اور ابن تیمیہ کو بھی شار کیا ہے۔اس کی تائید میں صرف دو قول یہاں لکھتے ہیں۔ اول ایک شخص اہل اللہ میں سے ہے۔ راست باز- صالح اور ثقه امین ان کانام عبدالله الغزنوی کرکے ہمارے ملک پنجاب میں مشہور ہے۔ ہمارے امام علیہ السلام نے ان کو خاتم النّبیّن رسول رب العالمین نبی کریم علیہ السلوة والتسلیم کی شکل پر روّیا میں دیکھا ہے اور یہ بسبب ان کی کمال اتباع سنت کے تھاوہ بست خوبیوں کے جامع اور علمی اور عملی حصہ میں الله تعالیٰ نے ان کو خصوصیت سے ممتاز فرمایا تھا۔ انہوں نے ابن حزم کے بارے میں توجہ کی کہ یہ بہت سخت الفاظ استعال میں لاتے میں۔ اس پر عبدالله المرحوم کو الهام ہوا۔ (ہاں امیں اس وقت تک عبدالله مرحوم کو صادق ' راست بازیقین کرتا ہوں اور اسی یقین پر اس الهام کو شائع کرتا ہوں) ۔

گفتگوئے عاشقاں در باب رب بو جوسش عشق است نے ترک ادب مرکہ کرد از جام حق یک جرعہ نوش نے اوب مائد درو نے عقل و ہوش بال و بال ترک حمد کن باشماں ورنہ ابلیسے شوی اندر جمال با دے شیرے نو بازی می کئی با ملائک ترک و تازی می کئی

اس کمانی کی شمادت ایک شخص ساکن لاہور کو چہ کندی گراں کے پاس بھی ہے اور اس کا نام عبدالحق ہے -وہ بھی حسن ظن کے قابل ہیں ۔ وَ لَا از کمٰی عَلَی اللّٰهِ اَ حَدًا ۔

وم حفرت الم سيوطيّ نا في ب نظير تناب الاشباة والنظائر كى جلد سوم صفى ٣٦ مين لكما به قالَ فِيهِ جَوَا بُسَائِلٍ سَأَلَ عَنْ حَرْفِ لَوَ لِشَيْخِنَا وَ سَيّدِنا الْإِمامِ الْعَالَمِ الْعَلَّامَةِ الْأَوْحَدِا لْحَافِظِ الْمَجْتَهِدِ الزّاهِدِ

الْعَابِدِ الْقُدُوةِ إِمَامِ الْاَئِمَّةِ قُدُوةِ الْاُمَّةِ عَلاَّمَةِ الْعُلَمَاءِ وَارِثِ الْاَنْبِيَاءِ الْخِرِالْمُجْتَهِدِيْنَ اَوْحَدِ عُلَمَاءِ الدِّيْنِ بَرَكَةِ الْإِسْلَامِ حُجَّةِ الْاَعْلَامِ بُرْهَانِ الْمُتَكَلِّمِيْنَ قَامِعِ الْمُبْتَدِعِيْنَ ذِى الْعُلُومِ الرَّفِيْعَةِ الْاَعْلَامِ الْمُتَكَلِّمِيْنَ قَامِعِ الْمُبْتَدِعِيْنَ ذِى الْعُلُومِ الرَّفِيْعَةِ وَالْفَنُونِ الْبَدِيْعَةِ مُحْيِ السُّنَّةِ وَمَنْ عَظُمَتْ بِهِ عَلَيْنَا الْمِنَّةُ وَقَامَتْ بِهِ عَلَيْنَا الْمُقَالِقِي النِّيْمِيَّةُ وَقَامَتُ بِهِ عَلَيْنَا الْمُنَادِقِ الْتَهِ الْمُنَا الْمَنْ عَظُمَتْ بِهِ عَلَيْنَا الْمِنَالِ الْمِنْ عَلَى الْمُعَلِيمِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَالِ الْمُعْتَدِ الْمُعَلِيمِ الْعُقِيلِ الْمُعْتَى الْمُعْتَالِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَالِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَى الْمُنْ اللَّيْعِلَى الْمُعْتَى الْمُونِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَالُ الْمُعْتَى الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِيلِيلِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَى الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَى الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَعِيلِ الْمُعْتَى الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَى الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْ

# (۱۲۳ اگت ۱۹۰۷ء بروز جمعہ حضرت حکیم حاجی الحرمین جناب مولوی نور الدین ؓ نے خطبہ ارشاد فرمایا)

ا اَشْهَدُانَ لاَّ اِللهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَالشَّهَدُانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ اَ شُهَدُانَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ الشَّهَدُانَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ الشَّهَدُانَ لَا مُراكِعُهُ وَ السَّالِيَةِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الل

امَّا بعد أعوذُ بِاللَّه من الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ-

يَّا اَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو التَّقُو اللَّلَهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلَا تَمُوْ تُنَّ اِلْآُو اَنْتُمْ مُّسُلِمُوْنَ وَاعْتَصِمُوْ ابِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّ قُوْا ..... عَذَا بُّ عَظِيْمٌ ﴿ آلَ مُرَانِ آيتِ الْ

تم نے ساہوگاکہ جب بھی میں کوئی خطبہ پڑھتاہوں وہ خطبہ جمعہ کاہویا عیدین کا کوئی لیکچرہویا اور کوئی نفیحت ہوتو میری عادت ہے کہ اس کے شروع میں اُشھد اُن لاَ الله اِلاَ الله وَ حَدَهُ لاَ شَرِيْکُ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ هُ وَ رُسُولُهُ پڑھ لِتا ہوں اگرچہ میری عادت نہیں کہ اپنی ہرایک حرکت اور بات کو بلند آواز سے ظاہر کروں مگرجب کوئی میں بات یا درد مند دل کی بات کرنی ہوتو میں اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِللهُ اِللَّا اللّٰهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْکَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِللهُ اِللّٰ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْکَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ کا اِللهُ وَ حَدَهُ لاَ شَرِيْکَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ کَاول ضرور پڑھتا ہوں شَرِيْکَ لَهُ وَ اَسْکاول ضرور پڑھتا ہوں

اور میری غرض اس سے بیہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو میری نصیحت سنتے ہیں اس بات کے گواہ ر ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کو واحد لا شریک اس کی ذات و صفات میں مانتا ہوں اور میں حضور قلب ہے 'یقین ہے' استقلال ہے یہ بات کہتا ہوں کہ میں اس کی قدر توں کو بیان کرتے ہوئے بھی شرمندگی نہیں اٹھا تا۔ میں اسے اپنا محبوب مانتا ہوں او رمجمد رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كوسب انبياء كاسردار اور فخررسل سجهتا موں اور میں اللہ كريم كاشكرا داكر تاموں کہ اس نے محض اپنے فضل ہے اس کی امت میں مجھے بنایا 'اس کے محبوں میں سے بنایا ' اس کے دین کے محبوں میں سے بنایا - اس کے بعد میں بیہ کہتا ہوں کہ تم نے دیکھا ہو گاکہ میں سخت بیار ہو گیا تھا اور میں نے کئی دفعہ یقین کیا تھا کہ میں اب مرجاؤں گا۔ ایس حالت میں بعض لوگوں نے میری بڑی بیار پرسی کی۔ تمام رات جاگتے تھے۔ان میں سے خاص کر ڈاکٹر ستار شاہ صاحب ہیں۔ بعضوں نے ساری ساری رات دبایا اور بیہ سب خد اتعالیٰ کی غفور ر حیمیاں ہیں۔ ستاریاں ہیں جو ان لوگوں نے بہت محبت اور اخلاص سے ہمدر دی کی۔اوریا د ر کھو کہ اگر میں مرجا تا تو اس ایمان پر مر تاکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات وصفات میں اور حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم اس کے سیجے رسول اور خات انجیاء اور فخررسل ہیں اور ریہ بھی میرایقین ہے کہ حضرت مرز اصاحب مهدی ہیں 'مسیح ہیں اور محمد رسول اللہ صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے سیجے غلام ہیں- بڑے راست باز اور سیج ہیں- گو مجھ سے ایسی خدمت ادا نہیں ہوئی جیسی کہ چاہئے تھی اور ذرہ بھی ادا نہیں ہوئی۔ میں آج اپنی زندگی کا ا یک نیادن سمجھتا ہوں۔ گوتم یہ بات نہیں سمجھ سکتے گراب میں ایک نیاانسان ہوں اور ایک نئ مخلوق ہوں- میرے قویٰ پر 'میرے عادات پر 'میرے دماغ پر 'میرے وجود پر 'میرے اخلاق پر جو اس بیاری نے اثر کیاہے 'میں کمہ سکتا ہوں کہ میں ایک نیاانسان ہوں۔ مجھے کسی کی پروانہیں - میں ذراکسی کی خوشامہ نہیں کر سکتا۔ میں بالکل الگ تھلگ ہوں - میں صرف الله تعالیٰ کواپنامعبود سمجھتا ہوں۔ وہی میرا رب ہے کیونکہ اس بات کا بھروسہ نہیں کہ آئندہ ہفتہ تک میری زندگی ہے کہ نہیں ۔ للذامیں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا تعالی فرما تا ہے کہ تقوی افتیار کرو اور این باطن کو ایباپاک صاف کرلوجیسا کہ چاہئے۔ خدا تعالی براپاک قدوس اور سب سے بروھ کر مطرب ہے۔ اس کی جناب میں مقرب بھی وہی ہو سکتا ہے جو خود پاک ہے۔ گندہ آدی قبولیت عاصل نہیں کر سکتا۔ دیکھو ایک پاک صاف اور عمدہ لباس والا آدی ایک پیثاب والی گندی جگہ پر نہیں بیٹھتا۔ اسی طرح ایک پاک اور قدوس خدا ایک گندے کو اپنامقرب کس طرح بنا سکتا ہے؟ اسی واسطے اس نے سعیدوں کے واسطے بہشت اور شعیوں کے واسطے بہشت اور شعیوں کے واسطے بہشت کے قابل بھی نہیں ہو تا اللہ تعالی کے قرب کے لائق کب ہو سکتا ہے۔ ایک ناپاک انسان تو بہشت کے قابل بھی نہیں ہو تا '

(۱۹۱۰ء کے ایام جلسہ سالانہ میں جو خطبہ جمعہ حضرت خلیفہ المسیح الاول اللہ میں اللہ میں جو خطبہ جمعہ حضرت خلیفہ المسیح الاول اللہ میں اللہ

اَشْهَدُانَ لَا اِللهُ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ اَشْهَدُانَ لَا اللهِ اللهِ اللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ-بِشِمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّجِيْمِ-بِشِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

تمام خطبے جو دنیا میں پڑھے جاتے ہیں 'رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم کے زمانہ سے لے کر آج تک' ان کا ابتدا اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِللّٰهَ اِللّٰهَ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ دُسُولُهُ ۔ ہے ہو آہے ۔

اس كلمه كاپلاحسه - لآولة ولاً الله اسك تين فائد عين -

(۱)۔ پہلا فائدہ بیہ ہے کہ جو مخص اسے بادا زبلند پڑھ لیتا ہے 'ہم اسے مسلمان اور شرک سے بیزار سمجھ لیتے ہیں۔

(۲)۔ دوسرافائدہ اس کابیہ ہے کہ جب اس کے معنوں پر حقیقی طور پر ایمان ہو تاہے توالیا مومن دنیا کے تمام اسباب اور ذرائع کو تب ذریعہ مانتا ہے جب دیکھے لیتا ہے کہ میرامولی ان کواسباب بنا تاہے اور اسی نے ان میں تا ثیرر کھ دی ہے۔

(۳) - تیسرافائده جس کی شهادت تمام انبیاء علیهم السلام اور تمام اولیاء کرام یک زبان ہو کردیتے آئے ہیں یہ ہے کہ جب اس کلمہ کی کثرت کی جاوے اور اسے بار بارسمجھ کو دو ہرایا جاوے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے اور اس کے قرب کی راہ میں جو حجاب اور پر دے ہوتے ہیں وہ آسانی سے بتدر سے اٹھ جاتے ہیں۔ فقرہ اول کے دوجھے ہیں ایک میں لا إلله دو سرے میں إلله الله بے- يهلا حصه گناموں كے دور كرنے اور ان سے بچانے كاسامان ہے اور دو سرانیکیوں کے حاصل کرنے کاذر بعہ - لا إلله میں دنیا کے تمام معبودوں محبوبوں اور مطلوبوں کی نفی ہے۔ جو کوئی چیزانسان کی نظراور ایمان میں محبوب اور مطلوب ہی نہ رہے تو وہ ان اموریر جو گناہ ہیں جھک کیو نکر سکتا ہے۔اصل اشیاء جو اس کے لئے حلال ہیں وه بھی جب اس کامقصود بالذات نہ ہو نگی توجو اس پر حرام ہیں ان کی طرف تو وہ توجہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح پریہ پہلا حصہ لا إلله گناہوں سے بچانے کاذربعہ ٹھسرتاہے۔ کس کس طرح پر ہرایک گناہ سے انسان اس حصہ پر ایمان لاکرنچ سکتا ہے یہ لبی بحث ہے۔ وانشمنداس اصل پر جومیں نے بیان کردیا ہے غور کریں -اِ لاّ اللّهٔ سے نیکیوں کی طرف توجہ کیو نکر پیدا ہوتی ہے؟اس طرح پر کہ جب انسان دنیا کے تمام مطلوبات و محبوبات کو فانی اور ادنیٰ یقین کرکے کامل الصفات خدا کے ساتھ پیوند کرتا ہے تو پھراس کی بجلی اس کے تمام جذبات کوانی رضا کے بنچے کرلیتی ہے اور اس کااصل مطلوب ہرا مرمیں خداہو تاہے۔پس وہ کسی کام کو کرتا ہی نہیں جب تک وہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لے۔ یعنی جمال ایک طرف اسے تگران حال یا تا ہے وہاں دو سری طرف اس کی رضااو راجازت کو دیکھتاہے۔اس طرح پروہ نیکیوں کو حاصل کرتاہے۔

پھراس کلمہ کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُشھدُ اُنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ دُسُولُهُ کاجملہ اس لئے لگایا کہ آپ نے دیکھ لیا تھا کہ زمانہ گذشتہ میں جوہادی دنیا کی ہدایت کے لئے وقافو قا آئے 'ایک زمانہ گذرنے کے بعد ان کو معبود بنالیا گیااور خدا

تعالیٰ کی معبودیت میں ان کو شریک کرلیا گیا۔ اس گذیے دنیا کو بچانے کے لئے آپ نے اس حصہ کور کھا تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کولوگ ایک عبد سمجھیں اور آئندہ چو نکہ اس امّت میں ولی ہوں گے اس لئے انہیں بھی کوئی معبود قرار نہ دے لے۔ پس میں اَشْھَدُ اُنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ ہُ کَو دَسُو لُهُ کُو کُلمہ کا متم یقین کرتا ہوں اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس جزو پر ایمان لانے کے بدوں مومن بن ہی نہیں سکتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لا تاہے جو لا الله گا کا منشاء ہے اوروہ اللہ تعالیٰ کی حنات کا ملہ پر غور کرتا اور اس کے اساء اور افعال پر سوچتا ہے تو یقینا ہے اللہ تعالیٰ کی حنات کا ملہ پر غور کرتا اور اس کے نبیوں اور تقدیر اور حشر نشر بل صراط 'جنت و نار پر ایمان لا نالا بدی ہوجا تاہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے ہی شمرات ہیں اور ایمان باللہ کے لئے لا بد ہے کہ وہ اس کو صفات کا ملہ سے موصوف یقین کرے۔ چو نکہ اس نے تقدیر کو بنایا۔ ملا شکہ کو پیدا کیا۔ جنت و نار کو ایمان لانا ضرور کی کو پیدا کیا۔ ان کو صحا نف دیئے۔ اس لئے ملا شکہ پر ایمان لانا ضرور کی خوبائی۔ اس کے ملا شکہ پر ایمان لانا ضرور کی خوبائی۔ اس کے ملا شکہ پر ایمان لانا ضرور کی خوبائی۔ اس کے ملا شکہ پر ایمان لانا ضرور کی خوبائی۔ اس کے مرسولوں 'تقدیر 'حشرونش' بل صراط 'جنت و نار پر ایمان لانا ضرور کی جوبا تاہے۔

پس میرے ایمان میں ایمان باللہ ہوہی نہیں سکتاجب تک وہ ان باتوں پر بھی ایمان نہ لاوے۔ پھر ایمان کے بعد اس کا اثر انسان کے جوارح پر ہو تا ہے۔ جو راح سے جو امور سرز دہوتے ہیں ان کانام اعمال ہے۔ ان میں نماز ہے۔ روزہ ہے۔ جج ہے۔ اخلاق فاضلہ ہیں۔ روائل سے پچنا ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان کامل کے ساتھ اعمال بھی لابد ہیں۔ قرآن کریم سے یہ ظاہر ہو تا ہے جیسا کہ فرمایا و اللّذِیْنَ یُوْمِنُوْنَ بِالْاٰ خِرَ وَیُومِنُوْنَ بِه وَ مُمْ مَالُمُ سَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

کادعویٰ کرے اور بایں نماز کا تارک ہواور قرآن کریم کی اتباع میں سستی کرے 'وہ اپنے اس لاَّ اِللهُ اِللّٰا للّٰهُ کے دعویٰ میں سچانہیں جیساکہ یہ آیت ظاہر کرتی ہے۔

اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار کے ساتھ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم قرآن شریف میں دیکھیں کہ آپ کس درجہ کے انسان تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند معلوم کرنے کے لئے مومنوں کو دو آبیتی 'جوادنی تعداد شادت کی ہے 'سامنے رکھئی پڑتی ہیں۔ ایک جگہ اِنگٹ کم فلی خُلُقِ عَظِیْمِ اور دو سری جگہ فرمایا۔ کان فضل اللّهِ عَلَیْک عَظِیْماً ابنور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عظمتوں کاذکر کیاہے۔ ایک تو عظیم اخلاق پر ہوناہی براہو تا ہے پھرجس کو اللہ برا بنا کے اس کا خیال کرو کہ وہ برائی کس شان کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو کامل الصفات ہتی ہے اس کی طرف سے جس کو برائی عطامووہ برائی ایس نہیں ہو سکی جس کاو ہم یا اندازہ ہو سکے اور یہ برائی ایک تو اظلاق میں عطائی۔ اس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے بے مثل اخلاق کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر عظیم فضل آپ پر کیا۔ اب غور کروجس کو یہ دو عظمتیں عاصل ہوں اور فضل عظیم اور خلق عظیم وَ اِلاَّ جن کامقتذا ہو۔ انہیں کی اور کی معظمتیں عاصل ہوں اور فضل عظیم اور خلق عظیم وَ اِلاَّ جن کامقتذا ہو۔ انہیں کی اور کی رسیمتی کی اور کی میں کیا ہو گئی ہو کو سکتے۔

پرجو کتاب اللہ جل شانہ نے اس کامل آنسان صاحب خلق عظیم و فضل عظیم پر نازل کی اس کے لئے دو گواہیاں میں پیش کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا۔ إنّا لَهُ لَكُا فِطُوْ نَ ۔ اور پھر فرما تاہ لا یَا تِیْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لَا مِنْ خُلْفِهِ۔ پہلی آیت میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کا آپ وعدہ فرمایا اور دو سری آیت میں یہ فرمایا کہ باطل اس پر اپنااثر نہیں کر سکتا۔ اب جس کتاب کا محافظ حق سجانہ ہواوروہ آئندہ کے لئے پیشکوئی کرتا ہے کہ اس کو باطل کرنے والی چیز نہیں بھیجیں گے تو ہمیں سائنس کا کیا فراور کی اندرونی یا پیرونی حملے کا کیا خوف؟

میں نے ہمیشہ بیہ ظاہر کیا ہے کہ جس قدر سائنس اور دیگر علوم ترقی کریں گے اس قدر

قرآن مجید کے کمالات کا اظہار ہوگا۔ اس کتاب کو لے کر ہمیں کسی جملے سے دنیا میں رہ کر گھرانے کی حاجت نہیں کیو نکہ ہمیں یقین ہے اور تجربہ نے بتادیا ہے کہ نہ اس میں تحریف ہوگی اور نہ یہ دنیا سے اٹھے گی۔ پس یہ کتاب کامل کتاب ہے اور بھی خالق فطرت نے بتا دیا ہے تو اس پر کسی مملہ کاڈر نہیں اور نہ گھرانے کی حاجت ہے۔ ہاں آگر ڈر ہے تو اس بات کا کہ بعض گھروں نے نکل کردو سرے گھروں میں چلی جائے گی تو پچھلے بزرگوں کی روح کو کیسا ملال ہوگا۔ پس خوف ہے تو یہ ہے کہ کوئی اس کی اتباع سے نہ نکل جائے۔

موجودہ حالت میں میں دیکھا ہوں کہ بچھ امراء ہیں 'بچھ علاء اور سجادہ نشین ہیں اور پچھ وہ نوجوان ہیں جو قوم کے لئے کالجوں میں تعلیم پانے کی تیاریاں کررہے ہیں۔ جب عملی رنگ میں کی لوگ ندہ ہی امور میں ست ہوں تو عوام مخلوق کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ اس لئے سورة المعصو میں نے پڑھی ہے اور میرامطلب اس میں سے ہے کہ ذمانہ جس طرح پر تیزی سے گزر رہا ہے اس طرح ہماری عمریں تیزی سے گزر رہی ہیں ......... اللہ تعالی نے اس سورة شریف میں جمال انسانی عمر کے اس طرح تیزی سے گزر نے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ساتھ شریف میں جمال انسانی عمر کے اس طرح تیزی سے گزر نے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ساتھ می اس سورة میں اس کاعلاج تبایا ہے کہ تہمیں ذمانہ کی پروانہیں اگر ہمارا تھم مان لو۔ اس کم کی تغیل سے تم زندہ جادید ہوجاؤ کے اور وہ سے کہ آپ مومن بنواور اعمال صالحہ کرو۔ دو سرے کو مومن بناؤ اور حق کی وصیت کرو۔ حق کے پہنچانے میں تکالیف سے نہ ڈرواور صبرواستقلال سے کام لو۔

اس علاج پراگر مومن عمل کرے اور اس کو اپنادستور العمل بنالے تو یقیناً یقیناً وہ بیشہ کی زندگی پالے گا۔ ہمرحال میہ سورۃ العصروہ سورت کریمہ ہے کہ جب صحابہ کرام 'آپس میں ملتے تھے تو اس کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج تم اور ہم بھی ملے ہیں اور نہیں معلوم آئندہ ہمیں ملئے کاموقعہ ہوگایا نہیں۔ اس لئے میں نے اس سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اس سورت کو پڑھا ہے اور میں نے چاہا ہے کہ وصیت الحق کے طور پر تنہیں سنادوں۔ سنوا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ اپنی ذات میں مکتا' اپنی صفات میں بے ہمتا' اپنے اساء اور

افعال میں کیش کیم شلے ہشکی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے ملائکہ پر ایمان رکھتا ہوں جو ہمام نیک تحریک پر ہمام نیک تحریک ہیں غرض ہے کہ ہر نیک تحریک پر انسان عمل کرے۔ میں اللہ تعالیٰ کے تمام نہوں پر ایمان رکھتا ہوں خواہ ان کاذکر قرآن مجید میں ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے راست بازبندے تھے اور انہوں نے مخلوق میں ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے راست بازبندے تھے اور انہوں کے تمام نبو تیں آخضرت صلی اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے اپنے وقت پر پہنچایا۔ میں اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ تمام نبو تیں آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نہ صرف تمام نبوتوں کے بعیرت اور شرح صدر کے ساتھ کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نہ صرف تمام نبوتوں کے جامع اور خاتم کمالات انسانی تھے۔ یہ میرا جامع اور خاتم جام اور خاتم ہیں اور خاتم کمالات انسانی تھے۔ یہ میرا بیا ہوں۔ اس کے متعلق حضرت صاحب کا کیک شعرنا تا ہوں۔ میں ایسے کمالات ہوں۔ میں اس کے متعلق حضرت صاحب کا کیک شعرنا تا ہوں۔

#### اے در انکار و کھے آں شاہ دیں خادمان و چاکرانش را بہ بیں

آنخضرت صلی اللہ علیہ بسلم کے کمالات کے لئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سیے پاک گروہ تھے تو یہ قصہ معلوم ہو تاہے۔ تمہار اوجود اس گاؤں میں خود گواہی ہے کہ اللہ تعالی احمد محافلام بننے سے کیا فضل کر تاہے۔ اس طرح پر میں خدا کی تقدیر 'حشرو نشر' بل صراط' جنت و نار پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں اب تم کو اس بات کی طرف متوجہ کر تاہوں.....ک میں نے لمباخطبہ نہیں سایا۔ میری غرض یہ بھی ہے کہ میرے پھر تقریر کرنے تک اگر کوئی اور تمہیں تقریریں سائیں یا باتیں بتا ئیں گے تو ہمارے نہ بہب اور معقد ات کا یہ معیار ہوگا۔ اگر اس کے خلاف ہوتو اگر اس کے خلاف ہوتو وہ ہماری طرف سے سمجھواو راگر اس کے خلاف ہوتو وہ ہماری طرف سے سمجھواو راگر اس کے خلاف ہوتو وہ ہمارے عقائد کے مطابق نہیں۔

اسلام چونکہ حق کے اظہار کے لئے آیا ہے جیساکہ اس سورۃ سے ظاہرہے اس لئے میں تہمیں یقین دلا تا ہوں کہ جہاں تہمیں دین کی بہت سے باتیں پہنچائی ہیں وہاں ہم تم کو دنیا کی ایک بات سناتے ہیں مگردنیا کی نہیں ہم اے دین ہی سمجھتے ہیں اور دین ہی سمجھ کر کہتے ہیں اوروہ یہ ہے کہ ہمارے سارے دنیا کے کام بلکہ دین کے بھی سب کام امن پر موقوف ہیں۔ اگر امن قائم نہ رہے گاتو کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ جس قدر امن بڑھ کر ہو گااسی قدر حق کا ابلاغ عمدہ طور سے ہوگا۔ اس واسطے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے حامی رہے۔ آپ نے طوا کف الملوکی میں جو مکہ معظمہ میں تھی خود رہ کرعیسائیوں کی سلطنت میں جو حبشہ میں تھی صحابہ کرام کو رکھ کر ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی چاہئے۔اس زندگی کے فرائض میں سے امن ہے۔اگر امن نہ ہو تو کسی طرح کاکوئی کام دین یا دنیا کاعمد گی ہے نہیں کر کتے۔ میں تمہیں تاکید کر تاہوں کہ امن کی کوشش كرو- امن كے لئے ايك تو طاقت كى ضرورت ہے جو گور نمنٹ كے پاس ہے۔ دو سرے نیک چلنی اور گور نمنٹ کی اطاعت اور وفاداری کی 'جو تمہارا فرض ہے۔ میں اس امرکو کسی کی خوشامد کی غرض سے نہیں بلکہ حق پہنچانے کی غرض سے کہتا ہوں کہ امن پیند جماعت بنو نا کہ ہر قتم کی ترقیوں کاتم کو موقع ملے اور چین سے زندگی بسر کرو۔ اس کابدلہ مخلوق سے مت ما تگوبلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کرواو راس سے ما تگو۔ بیہ خوب یا در کھو کہ بلاامن کوئی ند بہب نہیں پھیلتا اور نہ پھول سکتا ہے۔ پس تم امن کے قائم رکھنے میں ہمیشہ گورنمنٹ کا وفاداری سے ساتھ دو۔ میں اس کے ساتھ ہی ہیہ بھی کہتا ہوں کہ حضرت صاحب کی کتابوں ے معلوم ہو تا ہے کہ گور نمنٹ کے اس احسان کابدلہ اگر امن کے قائم کرنے کے لئے کوشش کریں تواللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ ضرور دے گا۔اوراگر خلاف ور زی کریں گے تواس کے یہ نتیجہ کا ضرو رہنتظرر ہنایڑے گا-

پھراس کے بعد ایک اور بات کہتا ہوں کہ باہم محبت کو بڑھاؤ اور ببغضو ں کو دور کرو اور محبت بڑھ نہیں سکتی جب تک کسی قدرتم صبرہے کام نہ لواو رصبر کرنے والے کے ساتھ آپ خدا تعالی ہو تاہے۔ اس واسطے صبر کرنے والے کو کوئی ذکت اور تکلیف نہیں پہنچ عتی۔

(ایک مرتبہ آپ ہیار ہوئے اس حالت کرب و اضطراب میں آپ نے ایک ومیت عربی زبان میں لکھی۔ اس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔)

یہ میری شہادت امانت ہے اس مخف کے لئے جو سنے یا دیکھے اور سمجھے۔بعد اس کے کہ گواہ کرتا ہوں میں اللہ تعالی کو اور اس کے فرشتوں کو اویر اس کے- میں محتاج رب العالمين 'نورالدين - اے خد امجھ کو ميرے نام کی مانند دين کانور بنادے - آمين - شخيق الله تعالی میرارب عالم کارب ہے۔ الرحمٰن ہے۔ الرحیم ہے۔ مالک بوم الدین ہے۔ اور شحقیق وہ أَللَّهُ اَحَدُّ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوا اَحَدُّ ہِـ-وَحْدَهُ لاَ شُرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ - ٱلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ- وَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْعٌ عَلِيْمٍ يُدَبِّرُ الْاَمْرَمِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْاَرْضِ - اُلْقَادِرُ - فَعَّالُ لِّلْمَا يُرِيْدُ ۚ السَّمِيْمُ الْبُصِيْرُ - كُلُّمَ اللَّهُ مُوْسَى تَكْلِيْمًا - وَلَهُ الْاَسْمَاءُ ۗ الْحُسْنَى - وَهُوَ الْغَنِيُّ مِنَ الْعَالَمِيْنَ متوى بوااورِ النِ عرش ك - وَلَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْئُ ۚ اَحَاطُ بِكُلِّ شَيْئُ عِلْمًا وَخَلْقًا وَ وَسِعَكُلُّ شَيْئُ عِلْمًا وَ اَحْصَى كُلُّ شَيْئُ عَدَدًا - يَعْلُمُ السِّرُّ وَأَخْفَى - أَلَا يَعْلُمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّاطِيْفُ الْخَبِيْرُ-عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وه ايا اول ٢٠ كم اس نے پہلے کوئی شے نہیں اور وہ ایسا آخرہے کہ اس کے بعد کوئی شے نہیں۔وہ ایسا ظاہر ہے کہ اس کے فوق کوئی شے نہیں-وہ ایساباطن ہے کہ اس کے سواکوئی شے نہیں-کوئی اس کی قضا کو لوٹانے والا نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے تھم کو پیچھے ڈالنے والا ہے بیدہ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئُ قَدِيْرٌ وَتُمَّتْ كُلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدُلًّا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَا تِهِ وَلَيْسَ بِظُلاَّ مِلِّلْعَبِيْدِ وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًّا وَلِلْهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَلَوْ شَاءَ لَهُدَى النَّنَّاسَ جَعِيْعًا فَضِ مِن آيَا ہِ شرك و عميان

ے- رضامند اور فرح مند ہوتا ہے بندہ کی توبہ ہے۔ لا تُدْدِ کُهُ الاَ بُصَادُ وَ هُو کُهُ اَلاَ بُصَادُ وَ هُو کُو هُو کُدُو کُ الاَ بُصَارُ وَ هُو اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۔ اور باوجود ان باتوں کے وُجُو هُ تَدُو كُمُ اللَّ بَعَالُى كَا كُلُام ہے۔ نازل ہوا يَدُو مَئِذٍ نَا ضِرَةً إلى دَبِهَا نَا ظِرَةً اور مارے رسول پر جو خاتم التبيين ہيں۔ اور اولا آدم کے مرادر اور جمان کے واسطے رحمت ہیں۔ آدمیوں کی طرف بھیج گئے اور عام کے گئے طرف تمام آدمیوں کی۔ قال تَعَالَی قُلْ یَا اَیّکُمُ جُمِیْعًا۔ اور نازل کیا ایھا کلام اور وعدہ کیا کہ تحقیق خدائے تعالی حافظ ہے اس کے لئے جیساکہ فرمایا یا تنگ نُدُن نَزَّ لَنَا الذِّ کُرُ وَ إِنّا لَهُ لَحُا فِظُونَ۔ اور وہ ہدایت ہوا در وحمت ہوں۔ شفااور روح ہے۔ فضل ہے 'گفایت ہے اور تحقیق کافی ہوا۔

اورملائکه حق ہیں اور رسول حق ہیں اور کتابیں اللہ تعالیٰ کی اور وہ چیزجو پہلے نازل کی گئی حق ہیں۔ اور ہیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ رب و جم شکلم اور ہیشہ رہے گا۔ وَ خَلَقَ كُلُّ شَيْعُ فَقَدَّدُ وَ تُقَدِيْرًا۔ اور قبراور سوال اس قبر میں اور نشراور حشراجاداور حساب اور ایک فریق جنت میں ایک نار میں اور صراط اور شفاعت اہل کبائر کے لئے چہ جائیکہ اہل صغائر۔ اور شفاعت واسطے رفع درجات کے حق ہے۔ جنت کی نعتیں بھی حق ہیں اور وہ عطاغیر محدود ہے۔ اور آلام نار کے حق ہیں وَ إِنَّ عَلَيْهَا يَسْعَهُ عَشَوْ وَ اِنَّ وَ اِنَّ عَلَيْهَا يَسْعَهُ عَشَوْ وَ اِنَّ اللهِ اور وہ عطاغیر محدود ہے۔ اور آلام نار کے حق ہیں وَ إِنَّ عَلَيْهَا يَسْعَهُ عَشَوْ وَ اِنَّ الراحِمِين اَحْمُ اللهُ اللهِ تعالیٰ کی رحمت مسبوق بالغضب ہے۔ حقیق وہ ارحم الراحمین احم الحکین اکرم الاکرمین ہے۔ پھراسلام مبنی ہے اور پائے چیزوں کے۔ تشد۔ اللہ معنی اور حساکہ خابت ہوا مشرحاً موظا اور بخاری سے اور دیکھا ہے ان کو ہم نے سنت سے اور جیساکہ خابت ہوا مشرحاً موظا اور بخاری سے اور دیکھا ہے ان کو ہم نے موشین میں اور یقین کیا ہے ہم نے کہ وہ طریقہ موسین کا ہے اور فرایا اللہ تعالیٰ نے وَ موسین میں اور یقین کیا ہے ہم نے کہ وہ طریقہ موسین کا ہے اور فرایا اللہ تعالیٰ نے وَ میسین اللہ سجانہ تعالیٰ نے وَ میسین اللہ سجانہ تعالیٰ نے وہ اور حقیق اللہ سجانہ تعالیٰ نے جیساکہ عم کیا ہم کو اس چیز کی اجاع کرنے کاجو کہ نازل کی اور حقیق اللہ سجانہ تعالیٰ نے جیساکہ عم کیا ہم کو اس چیز کی اجاع کرنے کاجو کہ نازل کی

ہاری طرف ۔ تھم کیاہم کو محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کاجیساکہ فرمایا ٌ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْ نِيْ يُحْبَبُكُمُ اللَّهُ اورجيها كم كيافد اتعالى فاين اطاعت كا علم كيااين رسول كي اطاعت كالدر اطاعت اولي الا مركا- پس فرمايا- أيطيعُو ا اللَّهُ وَ أَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور بلكه فرمايا اطاعت والدين كي إبت وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَّى أَنْ تُشْرِكَ مِنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُو فُل اور ضرور جائة مقدم ركاالله تعالى کی اطاعت کااور اطاعت کتاب اللہ کااویر اطاعت خلق کے اور اس کے رسول ماہی کیا اطاعت خاص ابلد تعالى عز سلطانه كي اطاعت ب جيساكه فرمايا و مَنْ يَكْطِع الرَّ شُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ · اور دوست ركهتا هول ميں اتباع كرناگروه سابقين اولين كا'مهاجرين و انسار ہے۔ جیساک فرمایا اللہ تعالی نے السّابِقُونَ الْاَقّالُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْاَنْصَادِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْ هُمْ بِإِحْسَانِ رُّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْ اعْنَهُ - يس تحقیق وہ لوگ اول ان مخصوں میں سے ہیں کہ مزگی ہوئے ہمارے حبیب اور ہمارے سروار حضرت مجمه صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے نز کیہ کرنے ہے۔ اور خلفائے راشدون' ان میں سے ابو بکر و عمر و عثمان من متھے یہ اور نہ کوئی ان میں منافق تبھی۔ پس تحقیق اللہ تعالی نے توصیف بیان کی منافقین کی کہ مُحمَّق ایماکم یَنَالُو ا اور یہ لوگ بین نَالُو ا مَا هُمُّوا - اوربه لوك مصداق بين خدائ تعالى كاس ارشادك وعد اللَّهُ اللَّذِينَ الْمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَشْتَخْلِفَتَّهُمْ فِي الْأَرْضِ - وَ هُمُ الْغُالِبُوْنَ - جيسائه ذكركيا سوره ما كده مين - اور حضرت على كرم الله وجهه ان مين سے ہں۔ان کے نکاح میں آئیں بٹی رسول می حضرت فاطمہ بتول اور دوستی ان کی ایمان ہے اور بغض ان کانفاق ہے اور وہ بھائی ہیں جارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بنزلہ ہارون کے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہے اور انہیں صحابہ میں سے سردار ہیں حسن مجتبیٰ۔ زیادہ کر میرے قلب میں اے خدامحبت ان کی۔ رضی اللہ عنہ۔ پس تحقیق وہ مصداق ہیں

اس مدیث شریف کے کہ صلح کرائے گااللہ تعالیٰ بہ سبباس کے مسلمانوں کے دوگروہوں میں۔ اور دوست رکھتا ہوں میں اس کے بھائی حسین گوجو سردار ہیں جوانان اہل جنت کے ' مقتول ہوئے بحالت غربت' مظلوم' شہید۔ اور بغض رکھتا ہوں میں ان کے مقابلہ میں عنید ذات الخیبة ہے۔ پی تحقیق حال یہ ہے کہ نہیں تعریف کی اس کی کسی نے بھلائی کے ساتھ بلکہ ثنای اس کی شرارت کی۔اور دوست رکھتا ہوں میں عشرہ مبشرہ کو اور دوست رکهٔ تا هون مین اصحاب بد رکو-او ر دوست رکهٔ تا هون مین اصحاب بیعت الرضوان کو اورجو هخص که مقتول ہوا جنگ احد میں اور تمام ان شخصوں کو کہ جن کی بشارت دی ہمارے سروار صلی الله علیه و آله وسلم نے اور پڑھاہے ہم نے ان کو صحاح میں۔ بلکہ دوست رکھتا ہوں میں اس شخص کو بھی کہ جو اسلام لایا آپ کے ہاتھ پر کہ جو کریم ہے اور مرگیااوپر اسلام کے مثلاً معاویہ " مغیرہ" بن شعبہ - نہیں جھوٹ بولا ان میں سے کسی نے امردین میں رسول اكرم سے - اور نسس تفاكوكي ان ميں سے بسرا- اور چھوڑ ديا ہے ميں نے 'جب سے ہوش سنبھالا' روافض۔ شیعہ۔ خوارج۔ معتزلہ کو اور ایسے مقلد جامد کو جو چھو ڑنے والے ہیں نصوص قرآن و سنت کو اور احادیث صحیحہ ثابتہ کو واسطے ایک شخص کے قول کے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - اور باوجود ان باتول كے دوست ركھا مول ميں ابو حنيفه " - مالك " - شافعيّ " - احد " - محمد اساعيل " بخاري اور اصحاب سنن - فقها اور محد ثين كو -رحم کرے اللہ تعالیٰ ان یر۔ اور تعظیم کرتا ہوں میں اس چیز کی جو اوپر ان کے ہے اور ان کی ا تاع کرنے کو میں دوست رکھتا ہوں۔ پس تحقیق وہی لوگ سردار ہیں اور ثنا کر تا ہوں میں ویر ان کے بہتری کی اور مختاج ہوں میں ان کی تحقیقات کی طرف۔ اور باوجود اس کے نقدم کرتا ہوں میں جس شخص کو مقدم کیااللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول کے ۔اوراعقاد ر کھتا ہوں میں رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 'ان کے اپنی طرف رفع کرنے ے پہلے وفات دی جیسا کہ وعدہ کیا اللہ تعالی نے اس آیت میں اِنتی مُتو قیک وَ رُا فِعُكَ إِلْتَ اور نهيں قتل ہوئے اور نہیں صلیب دیئے گئے۔ اور ثابت ہوار فع

ان كابه سبب دليل قول الله تعالى ك مَلْ لا فَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ - اور مقدم كياس باك ذات الله جلّ شانهٔ نے اپنے وعدہ میں ان کی وفات کو۔ اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا ہے۔ہم بھی مقدم کرتے ہیں۔جس چیز کواللہ تعالی نے مو خر کیا ہم بھی مو خر کرتے ہیں۔ پھر فرايا الله جَلَ ثانة في أَلَمْ نَجْعَل الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَالْمُواتَّا اور فرايا الله تعالى ن مَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ - بِس رَركَ حضرت عیسیٰ علیه السلام بھی جس طرح که گزر گئے باقی رسول علیهم العلوة والسلام- اور بیہ بات که حضرت عیسلی بن مریم جو که اتر نے والے ہیں اترے ۔ صلوٰۃ اللہ کی اویران کے اور سلام۔ پس تحقیق اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہمارے لئے قرآن شریف کی سورہ نور میں کہ اللہ تعالی خلیفہ کرے گا اس محض کو جو خلیفہ ہو گا ہم میں ہے۔ اور تصریح فرمائی ہے ہمارے رسول منے جو کہ سردار ہیں اولین و آخرین کے اور سردار ہیں اولاد آدم علیہ السلوة والسلام کے کہ تحقیق امام ہو گاتمہاراتم میں سے نازل ہونے والا- اور شہادت دی اللہ جل شانهٔ اور اس کے ملائکہ نے اور صاحب علم نے کہ تحقیق وہ وہی ہے۔اور شمادت دی شمس و قمرنے کہ تحقیق وہ مهدی ہے-اور طاعون اور جدب اور قبال نے کہ تحقیق وہ مرسل بِن جيماك فرمايا وَلَقَدْ أَدْسَلْنَا إِلَى أُمِّم مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنْهُمْ بالْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور فائز ہونا اس كااور فلاح پانا اس كامقابلہ ميں مخالفوں ك آربیہ- براہمہ-نصاری- سکھ-علاء اور متصوفین اور حکام اور اقارب اس کے اور بنی عم اس کے ببکر ۃ ابیہم اس طرح کہ وہی مطاع ہے اوریائے گاتواس کو اور نصرت اس کی کو کہ محقیق دہ او برحق کے ہے۔

## تم كلامه

اس مقدمہ میں میں نے جو جو کچھ لکھنا چاہا تھا نیز سلسلہ تر تیب جس تفصیل کا مقتضی ہے مخبائش اوراق اس کے لئے قلیل اور لکھنے کی قابل ہاتیں بہت طویل ہیں۔ للذا یہاں تک

بہنچ کرمقدمہ گویا بچ میں ہی چھوڑ تاہوں۔۔

دامان نگه نگ و گل حن تو بسیار گل چین بهار تو ز دامان گله دارد

(مؤلف)



اللي غني ذكرِ تفى گردان وبانم را كمن كويا بحرف خبر ثائ خود زبانم را نهال معرفت در جوتبار خاطرم بنشال معطر کن چو نخل از بوئے وحدت مغز جانم را كن وست ادب را كوية از من گاه نزدكي چونے بنگام دوریها رسائی ده زبانم را دریں غفلت سرا از شرت بسیار گم نامم بلند آوازه گردال چول قیامت داستانم را بمر مان سيه پشمال كره از كار من كبشا به بند از تار زلف عبرین مویان میانم را نمیواہم کہ در عالم دلے از من غمیں باشد ز نیض دوی آگاه گردان دشمنانم را



نحمدهٔ و نصلي على رسوله الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم



## طفلى وعنفوان شباب

۱۲۵۸ ها ۱۸۴۱ء یا ست ۹۸ بکری کے قریب میراتولد کا زمانہ ہے۔ ابتدامیں میں نے اپنی ماں کی گود میں قرآن کریم پڑھاہے اور انہیں ہے پنجابی زبان میں فقہ کی کتابیں پڑھیں اور سنیں ۔ کچھ حصہ قرآن شریف کاوالد صاحب سے بھی پڑھا گروہ عدیم الفرصت تھے پھر مجھے بسبب ان تعلقات کے جولا ہور میں تھے (اوروہ میہ تھے کہ ہمار اایک مطبع قادری نام کابلی مل کی حویلی میں تھا۔) • یہ جبری کے قریب لا ہو رمیں آناپڑا۔ یہاں آگر مجھے خناق کا مرض ہوااور علیم غلام د تنگیرلاموری ساکن سید منها (جن کا تعلق میرے بھائیوں سے بہت تھااور میرے بھائی طب میں ان کے شاگر دبھی تھے-) میراعلاج کرتے تھے۔اس وقت اگرچہ طبی تعلیم کی تحریک میرے دل میں بیدا ہوئی گرمیرے بھائی صاحب نے مجھے منشی محمد قاسم کشمیری کے پاس فارس کی سکیل کے لئے سیرد کیا- انہوں نے مجھ پر بہت محنت کی- بروی مرمانی سے رزم اور ین ماور بہار ہے مضامین لکھ دیتے اور مجھ سے لکھواتے۔میرزاامام ویروی کے سپرداس لئے کیا کہ میں خوش خطی سیکھوں مگر مجھ کو فارسی زبان سے کوئی دلچیسی پیدانہ ہوئی اور میں افسوس کرتا ہوں کہ مجھے ایک بڑاو تت الی زبان کے سکھنے میں خرچ کرنابڑا جس کے ساتھ بلحاظ دین اور ضرورت سلطنت مجھ کو بچھ بھی دلچیبی نہ تھی **گراس میں میرے بھائیوں کا بھی** قصور نبیں معلوم ہو تا کیونکہ اس وقت کی موجودہ حالت کسی جدید تحریک کا باعث بن ہی

نہیں سکتی تھی۔ خوش خطی کے لئے ا۔ ب۔ ج۔ د کا لکھنا مہینوں کا سفرتھا اور چو نکہ میرے دماغ کو ہاتھ سے کسب کرنے کی بناوٹ نہیں بخشی گئی تھی۔ میں اس فن سے بھی کورے کا کورا رہا۔ رسائل طغراء کے عجیب در عجیب نکات اور امام ویروی صاحب کے بے نظیر قطعات اس عمر میں میری دلچیسی کا باعث نہ تھے۔ مرز اامام ویروی صاحب مہر کنی کے کسب میں بھی کمال رکھتے تھے گر مجھے اس سے بھی محروم رہنا پڑا۔ یہ میرے دونوں استاد شیعہ نہ ہب کے پابند تھے مگر مباحثات سے ان دونوں بزرگوں کا تعلق کم تھا۔ مجھے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ شیعہ مذہب سے میں آگاہ ہو گیا۔ پس اس محنت کااگر کوئی نتیجہ سمجھاجائے تو صرف بیہ تھاکہ میری معلومات میں شیعہ ند ہب کے جاننے کی ترقی ہوئی۔ اسی زمانہ میں حکیم اللہ دین لاہوری سے نیاز حاصل ہوا مگرفارس اور خوش خطی کے شغل نے موقع نہ دیا کہ کوئی استفادہ کر تا۔ ۷۲ ہجری میں مجھے کو وطن آنایڑااور میاں حاجی شرف الدین فارسی کے استاد مقرر کئے گئے مگردلچیں کے نہ ہونے نے میہ فائدہ پنچایا کہ مجھے سبق یاد کرنے کی محت سے بچالیا اور میرے قویٰ خوب مضبوط رہے۔ غالبًا اس وقت اگر کوئی محنت کاعلم پڑ ھتا تو میرے وماغ کو تکلیف ہوتی اس لئے اس کابھی شکر ہی اداکر تا ہوں۔ تھو ڑے عرصہ کے بعد میرے بھائی سلطان احمد صاحب بھیرہ میں تشریف لائے اور انہوں نے باضابطہ عربی کی تعلیم دینی شروع کی - خدا تعالی ان کا بھلا کرے انہوں نے صَرَف میں بنا کو ، اور تعلیلات کا گور کھ وهندا میرے سامنے نه رکھا- بہت ساده طور پر تعلیم شروع کی جومیرے لئے مفیداور دلچسپ ثابت ہوئی۔ میں نے بہت ہی جلدیہ رسائل پڑھ گئے۔ جناب اللی کے انعامات میں سے بیہ بات تقی کہ ایک شخص غدر میں کلکتہ کے تا جر کتب 'جو مجاہدین کے پاس اس زمانہ میں روپسیہ لے جایا کرتے تھے' ہمارے مکان میں اترے۔ انہوں نے ترجمہ قرآن کی طرف یا ہے کہنا چاہیے کہ اس گراں بہاجوا ہرات کی کان کی طرف مجھے متوجہ کیاجس کے باعث میں اس برهاب من نمايت شادماند زندگى بركر تامون - ذلك مِنْ فَضْل الله عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُ وْنُ- بِي تَوْكَلَتِ كَ تَاجِرَ عَا كَده موا- پُر

ایک بمبئ سے تاجر آیاجس نے تقویة الایمان اورمشارق الانوار کی سیارش کی که میں ان دونوں کتابوں کو پڑھوں۔ اردو زبان مجھے نمایت بیند تھی اور میری دل کگی کا موجب۔ اس لئے میں نے ان دونوں کو خوب پڑھااور تھوڑے دنوں کے بعد لاہور آگیا۔ عربی تویز هتایی تھا۔ حکیم اللہ دین صاحب لاہو ری مقیم گمٹی باز ار میرے استاد مقرر ہوئے اور وہ مجھے مو جز پڑھاتے تھے۔ عربی عبارت نهایت صحیح پڑھنااور تلفظ میں بڑی احتیاط کرنایہ ان کو بیشہ مد نظرتھا۔ چند رو ز کے بعد مجھ کو بھیرہ آنا پڑا اور اس دلچسپ علم کے درس سے محروم ہوا۔ یہاں سے ایک خاص تقریب کے باعث مجھے راولپنڈی جانا پڑااور نار مل سکول کی تعلیم میرے ذمہ لگائی گئی۔ غالبایہ ۵۸ء کاذکرہے۔ میری عمراس وقت اٹھارہ برس کے قریب قریب ہو چکی تھی۔ منثی محمر قاسم صاحب کی تعلیم کی قدر اس ونت معلوم ہوئی کیونکہ نار مل سکول میں "سه نشر ظهوری" اور "ابوالفضل" کے پڑھنے میں میں مدرسہ میں طلباء کا سر آج تھا۔مولوی سکند رعلی نام ہیڈ ماسٹراننے خوش ہوئے کہ میری غیرعاضری کو بھی معاف كرديا۔ اس غير حاضري ميں مجھے بيہ فائدہ ہواكہ حساب اور جغرافيہ يڑھنے كے لئے ميں نے ایک آدمی کو نوکرر کھ لیا اور بجائے اس زہاب وایاب کے جومدرسہ کے جانے میں ہو تاتھا۔ میرا وقت ا قلیدس اور حساب اور جغرافیہ کے لئے مفت پچ جاتا تھا۔ کیونکہ ناریل سکول جارے مکان سے دو تین میل پر تھا۔ تقسیم کسور مرکب کے لئے میں نے شیخ غلام نبی صاحب نام ہیڈ ماسٹرلون میانی کو تھیکہ دار بنایا اور وہی میں نے سب سے پہلے سیکھنی جاہی۔اس کا سکھناتھاکہ سارے مبادی الحساب ہرچمار حصص کے پڑھانے میں آخر کو ہم شخ صاحب کے بھی استاد ہو گئے۔ اقلیدس کے لئے منثی نمال چند ساکن ضلع شاہ پور کو منتخب کیا۔ انہوں نے مجھے نمایت محبت سے پہلے مقالہ کی چند شکلیں پڑھائیں۔ پھر مجھ میں محض خد اتعالی کے فضل سے سارے تعلیمی حصہ کو خود بخود پڑھنے کا فہم پیدا ہو گیااو رہیں ایک امتحان میں جس کو تحميلي امتحان كهتے تھے ايسا كامياب ہواكہ پنڈ دادن خان كاہيثہ ماسٹر ہو گيا۔ منثی محمد قاسم صاحب کی تعلیم اس وقت میرے لئے بری مفید ہوئی کیونکہ پنڈوادن خان میں فارسی مدرس میری

خالفت کے لئے اپنے شاگر دوں کو امتحانا بھیجا کرتے تھے اور وہ فاری کی معمولی باتوں کو نمایت عظمت کی نگاہ ہے دیکھ کر مجھ ہے پوچھے تھے اور میں خوش ہو تا تھا۔ عربی کی تعلیم میرے بھائی صاحب نے میری ہیڈ ماسٹری کے وقت پھر شروع کرادی اور میں المفیہ اور میرے بھائی صاحب نے میری ہیڈ ماسٹری کے وقت پھر شروع کرادی اور میں کے بعد وہ منطق کے رسائل اور شرح عقائد وہاں پڑھ چکا تھا۔ لیکن آخر چار برس کے بعد وہ نوگری کا تعلق خد اتعالی کے محفی فضل سے ٹوٹا اور میرے والدصاحب نے مجھ کو تعلیم عربی کی جمیل کے لئے تاکید فرمائی۔ مولوی احمد الدین صاحب ہو بگے والے قاضی صاحب کی جمیل کے لئے تاکید فرمائی۔ مولوی احمد الدین صاحب ہو بگے والے قاضی صاحب کی محمد کے بنانے کے لئے ایمی فکر گئی ہوئی تھی کہ ایک جگہ ٹھرنا ان کے ہمراہ سفر اور حضر میں رہا اور عربی زبان کی معمولی درسی کتابیں نمایت تکلیف ہے پڑھیں اور تنگ آکرا پنے ہمائی مولوی سلطان احمد صاحب سے کہا۔ وہ مجھے لاہور میں لئے اور حکیم مجمد بخش اور چند اور اساتذہ کے سپرد کرکے بھیرہ تشریف لے گئے۔ یمال اب مارا مطبع کا تعلق کوئی نہ تھا۔ بھائی صاحب کے جاتے ہی ایک طالب علم کی ترغیب سے ہمارہ مطبع کا تعلق کوئی نہ تھا۔ بھائی صاحب کے جاتے ہی ایک طالب علم کی ترغیب سے ہمارہ مطبع کا تعلق کوئی نہ تھا۔ بھائی صاحب کے جاتے ہی ایک طالب علم کی ترغیب سے ہمارہ مطبع کا تعلق کوئی نہ تھا۔ بھائی صاحب کے جاتے ہی ایک طالب علم کی ترغیب سے ہمارہ مطبع کا تعلق کوئی نہ تھا۔ بھائی صاحب کے جاتے ہی ایک طالب علم کی ترغیب سے ہمارہ مورہ بھی کا تعلق کوئی نہ تھا۔ بھائی صاحب کے جاتے ہی ایک طالب علم کی ترغیب سے ہمارہ کوچلا گیا اور بہقام رامیور رو نہیل گونڈ پڑ ھنا اختیار کیا۔

## رام پوراور لکھنؤ

ہم تین آدمی تھے۔ ایک کانام مولوی محمہ مصطفیٰ تھا۔ ایک مولوی علاء الدین اور ایک میں خود تھا۔ ہم نے سفر میں پہلے یہ تجویز سوچی کہ ایک کو امیر بنانا چاہئے اور سفر کے اصل مقصد کو مہد نظرر کھ کرباقیوں کو اس کی رائے کی پابندی اور فرما نبرد اری چاہئے ۔ یہ قرار پایا کہ ایک شهر میں تین ہرس تک رہیں۔ (کیونکہ عربی علوم پڑھنے کے لئے یہ مدت کافی سے بھی زیادہ تھی۔) اور ایسے شہر میں رہیں جس میں صرف دو تین عالم نہیں بلکہ بہت زیادہ عالم ہوں تا کہ مختلف علوم میں کافی اور باسانی آگاہی حاصل ہو سکے۔ کاند حلہ رستہ میں پڑا۔ جب وہاں پنچے تو مولوی نور الحن ایک پاک صورت معمور الاو قات مجھے ملے۔ انہوں نے مجھے سے رہنے مولوی نور الحن ایک پاک صورت معمور الاو قات مجھے ملے۔ انہوں نے مجھے سے رہنے

کے واسطے کہا مگرمیں نے اس خیال ہے کہ ہمارااصل ارادہ اب رامپور کاہو چکاہے۔وہاں ٹھہرنا پیند نہ کیا۔ میں مولوی نور الحن کے لئے دعاکر تاہوں کیونکہ انہوں نے بہت ہی محبت واخلاص سے فرمایا 'جو فرمایا سفر بلار کیس کے بہتر نہیں ۔ خد اجانے مسلمانوں نے کیوں اس کی یروا کم کر دی ہے۔ ہم رامپور کی ایک ایسی ویران معجد میں جو پچھ بری نہ تھی۔ تینوں جا ٹھمرے۔ جب کھانے کاوفت آیا توایک لڑ کی ہم تین آدمیوں کی روٹیاں لائی۔اس لڑ کی کی عمرغالباسات آٹھ سال کے درمیان تھی۔ کھانا کھاکر ہم شہرمیں علاء کی جنتجو میں پھرتے رہے۔ شام کاوفت آیا تواس لڑکی نے چھر کھانالا کر دیا۔ دو سرے دن دوپسر کوبد ستور لائ**ی اور شام کو** بھی۔ پھر تیسرے دن ادھرر دٹی دی ادھر یہ کہا کہ میری اماں کہتی ہے کہ آپ دعاکریں کہ **میرا** خاوند میری طرف توجه کرے - میں اس کے خاوند کا نام جانتا ہوں - میں اس کے خاوند کے یاس پنچااو ربقد راینی اس طافت کے جو مجھ کو حاصل تھی۔ اس کو خوب و عظ کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہواکہ اس نے اپنی ہوی کو رعایت سے بلایا اور مجھ کو جناب اللی کے حضور شکر کاموقع ملا-اس دن شام کے قریب میں اکیلا پنجابیوں کے محلّہ کی ایک گلی میں ہو کر گزرا- وہاں ایک محنص حافظ عبدالحق راسته میں مجھ کو ملے-انہوں نے فرمایا کہ آپ میری معجد میں آکر رہیں-میں نے کہامیں اکیلا نہیں ہوں ہم تین آدمی ہیں- انہوں نے تینوں کی ذمہ داری اٹھائی- تب میں نے کہاکہ ہم پڑھنے کے لئے آئے ہیں۔ایبانہ ہوکہ ہم لوگوں کے گھر میں روٹیاں مانگتے پھریں۔انہوںنے کماایبانہ ہوگا۔ پھرمیں نے کماکہ ایبانہ ہوکہ آپ محلّہ کے لڑکے ہمارے سپرد کر دیں۔انہوں نے کہا یہ بھی نہ ہو گا۔ پھر ہیں نے کہا کہ ہم کو کتابوں اور استادوں کی فکر ہے۔انہوں نے کہاکہ میں مدودونگا۔ فجزاۃ المله خیرا۔ انہوں نے ایک سال این اس معاہدہ پر بڑی عمد گی ہے گزارا۔ رحمہ اللہ تعالی ۔ بلکہ جن دنوں میں دوبارہ ا يك سال حكيم على حسين صاحب كي خدمت مين رباتو ان دنون مين بهي حافظ عبد الحق صاحب اوراس محلّہ کے لوگ میرے ساتھ بدستور مردت کرتے رہے۔ میں ان کے اور ان کی اولاد کے لئے دعاکر تا ہوں۔ ابتدائے ورود رامپور میں مجھے یہ فکر تھی کہ میرانچھلا پڑھا

ہوا آیا یماں آکر مفید ہوگایا نہ ہوگااور اب مجھے کہاں سے شروع کرنا جاہے۔ اس لئے میں فکر مند ہی رہتا تھا۔ جو صاحب ہمیں ترغیب دے کرلائے تنے وہ تواس بیکاری ہے تنگ آکر رامپورچھوڑ کرخلاف وعدہ چلے گئے۔ اور تعجب ہے کہ ہم سے انہوں نے یوچھابھی نہیں۔ اس لئے ہم دو ہی رہ گئے۔ ان دنوں میں میں طالب علموں میں پھرا کر ناتھا۔ انفا قا ایک دن دیکھا ہوں کہ بہت سے طالب علم ایک جگہ آپس میں مباحثہ کررہے ہیں۔جس سوال پر جھڑا تھا۔ میں نے اس پر بہت غور کیاتو ایک ایساجواب میرے خیال میں آیا جس کو میں یقیناً کافی جواب سجھتا تھا۔ وہ سوال اور جواب دل میں رکھ کرمیں نے سوچاکہ اگر آج ہم اس سوال اور جواب میں جیت گئے تو اس وقت کا پڑھا باہر کت ثابت ہو گیا۔ نہیں تو ہمیں اب کیا ڈر ہے۔ انہیں میں سے جولائق طالب علم ہے اس کو استادی کے لئے پند کرلیں گے۔ میں نے . بلند آواز سے کما۔ میں اس سوال کاجواب دیتا ہوں- اس پر بہت سے طالب علموں نے بنسی ا ڑائی گر پنجابی طالب علم میرے طرف دار ہو گئے۔انہوں نے کماکہ پہلے امتخان لیا جائے کہ اس نے سوال کو سمجھاہے یا نہیں۔اگر سوال سمجھاہے تواس کے جواب کو توجہ اور قدر سے بناجائے کیونکہ مباحثہ تو ہوہی رہاہے۔اس پروہ مباحثہ کسی قدر شھنڈ اہوا۔میں نے کہاکہ کوئی برانحی تحم مقرر کرد-ایک بزرگ مولوی غلام نی صاحب کوسب نے سلیم کیاکدوہ نحو کے یورے ماہر ہیں۔ ہم سب اٹھے اور ان کی خدمت میں چلے گئے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آگر وہی بوے عالم ہیں تو انہیں کو استاد بنالیں گے۔ مولوی غلام نبی صاحب نمایت خوبصورت سفید ریش باو قار آدمی تھے۔ میں نے دیکھاکہ انہوں نے پچھ حقارت کے لیج میں فرمایا کہ تم لوگ کس طرح آئے۔ میں نے بڑھ کر کماکہ ایک سوال ہے اور اس کاجواب ہے۔ آپ کو تھم بنانا چاہتے ہیں۔انہوں نے بیٹھنے کی اجازت دی۔وہ سوال اوراس کاجواب مجھ سے من کر کماکہ مولوی جی ا (مجھ کو اس وقت اپنے متعلق "مولوی جی "سننے سے بھی بہت خوشی ہوئی کہ میرا پچھلار ماہواضائع نہیں ہوا۔ حالا نکہ میں نے شرح جامی نہیں پڑھی تھی۔ الفیہ اس کے بدلہ میں پڑھاتھا) یہ سوال عبد الرحمٰن میں جو جامی کا حاشیہ ہے کھا ہے

اد راس میں اس سوال کے دو جواب بھی دیئے ہیں ۔ پھروہ دونوں جواب بھی سائے۔ مگروہ جواب بہت ہی کمزور تھے جن کے متعلق مولوی صاحب نے خود فرمایا کہ یہ بہت کمزور ہیں اور آپ کاجواب بہت صحیح ہے اور یہ لوگ تو آپ ہے تبھی نہ مانتے جب تک بھی جواب نہ سنتے جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ معلوم ہو تاہے کہ آپ نے سوچ کرجواب دیاہے۔ مجھ کو مولوی صاحب کی تقریر سے خوشی ہوئی اور میں نے فیصلہ کرلیا کہ اب شرح جامی تک کی كَامِين مِن نهيں يڑھوں گا۔ اس واسطے ملاحسن- مُقَلُو ۃ '۔ اصول شاشی' شرح و قابير اور میبذی مختف استادوں سے شروع کیں۔ میبذی پڑھنے میں مجھ کو بردائی تعجب ہوا کرتا تھا کیونکہ جس چیز کو میں نہیں سمجھتا تھا اس کو ہمارے استاد بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اس واسطے جتنی کراہت ممکن تھی میرے دل میں اس کتاب کی نسبت پیدا ہو گئی۔ یہاں آ کر مجھے اتنا افسوس ہوا کر ناہے کہ اگر ہندوستان کے مسلمان تعلیمی درس کتابیں سوچ سمجھ کرمقرر کیا کریں اور پھران کے امتحان بھی ہوا کریں اور اس بات کو ملحوظ رکھاجائے کہ طالب علم دین و دنیا دونوں میں ترقی کر سکیں تو قوم پر کتنا بردا احسان ہو۔ الگ الگ درس گاہیں بردی دقت میں ڈالتی ہیں۔سب سے بڑی دقت جو مجھ کو محسوس ہوئی یہ ہے کہ نہ تواستاد صلاح دیتے ہیں کہ کیا پڑھنا چاہئے اور نہ طالب علم اپنے حسب منشاء آزادی کے ساتھ اپنے ان قویٰ کے متعلق جو خدا تعالی نے عطا کئے ہیں کسی کتاب کے انتخاب کی جرأت کر سکتا ہے نیز اخلاق فاضلہ کی تعلیم و تاکید نہیں ہوتی۔ میں اپنی تحقیق سے کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں کسی استاد میں یہ بات نہ دیکھی - ان باتوں کارنج مجھے اب تک بھی ہے - کس قدر رنج ہو تاہے جب کہ میں غور کر تاہوں کہ اس وقت ہمارے افعال 'اقوال 'عادات 'اخلاق پر مجھی ہمارے معلموں میں ہے کسی نے نوٹس نہ لیا۔ بلکہ عقائد کے متعلق بھی بھی کچھ نہ کہا۔ مجھے تویہ بھی یاد نہیں کہ مشكوة ميس بى مارے اخلاق بر توجه دلائي گئي مو-

رامپور میں تین باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ایک سے کہ شاہ جی عبدالرزاق صاحب ایک بزرگ تھے۔میں ان کی خدمت میں اکثر جایا کر تاتھا۔ ایک زمانہ میں مجھ سے سستی ہوئی اور کچھ دنوں کے بعد انکی خدمت میں پنچا تو انہوں نے فرمایا کہ نور الدین! تم بہت دنوں میں آئے۔ اب تک کہاں تھے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت ہم طالب علموں کو اپنے درس تدریس کے اشغال سے فرصت بھی کم ہی ملتی ہے۔ پچھ مجھ سے سستی بھی ہوئی۔ فرمانے لگے تجھی تم نے قصاب کی د کان بھی دیکھی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں اکثر اتفاق ہوا ہے ۔ فرمایا کہ تم نے دیکھا ہو گاکہ گوشت کا ٹتے کا ٹتے جب اس کی چھریاں کند ہو جاتی ہیں تووہ دونوں چھریاں لے کرایک دو سری ہے رگڑتا ہے۔ چھریوں کی دھار پر جو چربی جم جاتی ہے اس طرح ر گڑنے سے وہ دو ر ہو کر چھریاں پھر تیز ہو جاتی ہیں اور قصاب پھر گوشت کا شنے لگتا ہے اور اسی طرح تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چھریوں کو آپس میں رگڑ کر تیز کر تار ہتاہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں حضرت میہ سب کچھ ویکھاہے مگر آپ کااس سے کیامطلب ہے؟ فرمایا کچھ ہم پر غفلت کی چربی چھا جاتی ہے' کچھ تم پر - جب تم آ جاتے ہو تو کچھ تمہاری غفلت دور ہو جاتی ہے کچھ ہاری اور اس طرح دونوں تیز ہو جاتے ہیں ۔ پس ہم سے ملتے رہا کرواور زیادہ عرصہ جدائی اور دوری میں نہ گزارا کرو- ان کی اس بات نے مجھے بہت ہی بڑے برے فا کدے پنچائے اور ہمیشہ مجھ کو بیہ خواہش رہی کہ نیک لوگوں کے باس آدمی کو جاکر ضرور بیٹھنا چاہیے -اس سے بڑی بڑی ستیاں دور ہو جاتی ہیں-

دوسری بات جو رامپور میں بڑی عجیب نظر آئی یہ تھی کہ ایک طالب علم میرے دوست سے ۔ وہ پڑھنے میں کچھ ست ہو گئے ۔ میں نے ان سے وجہ دریافت کی ۔ تو کما کہ میں ایک حسین لڑکے پر عاشق ہو گیا ہوں ۔ بدوں اس کے دیکھے دل بے تاب رہتا ہے اور اس کی ملا قات کسی طرح میسر نہیں ہو سکتی ۔ اس لئے پڑھا نہیں جا تا ۔ میں بیہ سن کر بہت دلیری کرکے اٹھا اور اس لڑکے کے پاس چلا گیا ۔ اپ دوست کو بھی ہمراہ لئے گیا اور اس لڑکے سے کما کہ یہ ہمارے دوست ہیں ۔ آپ پر عاشق ہو گئے ہیں ۔ اس لئے ان سے پڑھنے میں محنت نہیں ہوتی اور میری یہ خواہش ہے کہ ان کے پڑھنے کا حرج نہ ہو ۔ للذا میں انکی سفارش کر تاہوں کہ یہ عصر کے بعد آپ کے پاس آجایا کریں گے اور شام تک آپکی دکان پر بیٹھ کر مغرب کے کہ یہ عصر کے بعد آپ کے پاس آجایا کریں گے اور شام تک آپکی دکان پر بیٹھ کر مغرب کے کہ یہ عصر کے بعد آپ کے پاس آجایا کریں گے اور شام تک آپکی دکان پر بیٹھ کر مغرب کے

وقت اٹھ کرچلے جایا کریں گے۔ آپ میری سفار ش ہے اس بات کو منظور کرلیں۔ میری اس جرأت پر اس شریف لڑکے کو بڑا ہی تعجب ہوا اور پھر کہا کہ بہت اچھا آ جایا کریں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ جوشخص للّه فی اللّه کام کر تاہے۔خد اتعالیٰ اس میں ضرو ربر کت دیتا ہے۔ تیسری بات میرے کہ مجھے کتابوں کابہت شوق تھا۔ ایک بزرگ شاہ صاحب میری کتابیں ا کھا کرتے تھے اور وہ شاہ صاحب کتابت میں بہت کچھ کماتے تھے گرسب کیمیامیں لگادیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ دس روپیہ مجھ کو دے دیں اور میں آئندہ کتاب نہ تکھوں گابلکہ نقذر دیبیہ آپ کوادا کردوں گا۔ میں نے کماکیوں؟ کمامیں اٹھارہ برس کا تھا تب سے مجھ کو کیمیا کے نسخوں کا شوق ہے۔ میں کیمیا کے معاملات میں خوب تجربہ کار ہوں۔ اب مجھ کو کیمیا کا اصل نسخہ مل گیاہے۔ چاندی بناؤں گااور آپ کے روپے ادا کردوں گا۔ میں نے ان کو دس روپے دے دیئے مگر بہت دنوں تک شاہ صاحب ملے نہیں۔ ایک رو زمیں اس معجد میں چلا گیا جمال وہ امامت کراتے تھے۔ مگروہ معجد میں نظرنہ آئے۔ جس حجرہ میں وہ رہتے تھے اس کودیکھاتو دروا زہ بند ہے۔اند رہے زنجیر لگی ہوئی ہے۔ آواز دی مگر اندرے جواب نہ آیا۔ دروازہ کو کھٹکھٹایا دھکادیا۔ کواڑ کچھ کمزور تھے۔ دروازہ کھل گیا۔ شاہ صاحب جاریائی پر بیٹے تھے۔ مجھ کو دیکھ کرچونک پڑے۔ مجھ سے کہنے لگے۔ دیکھتے ہم نے کیمیا تو بنائی تھی۔ یہ کمہ کرایک مٹی کا برتن اٹھالائے۔ اس میں جلی ہوئی کوئی چیز تھی۔ پچھ ذرات ہے بھی چیکتے تھے۔ کہا چاندی تو بننے ہی گئی تھی۔ مگر ہم نے کچھ سستی کی۔ اچھی طرح برتن کو بند نهیں کیا تھا۔ خیراب تو کتاب لکھے دیتا ہوں مگر آئندہ نہ لکھوں گا۔ مجھے کو کیمیا گری سے بری ہی نفرت ہو گئی۔اس سے پہلے میں راولپنڈی سے بھیرہ کو آتاتھا۔ایک معجد میں میں نے نماز پڑھی وہاں دو آ دمی سکندر نامہ کے کسی شعر پر الجھے ہوئے تتھے۔ میں نے نماز پڑھ کر ان کا فیصلہ کیااور شعر کے کچھ معنے بتائے۔ جس کووہ دونوں مان گئے۔ ان میں ایک نوجوان ہارے گھرچلا آیا اور پڑھنا شروع کیا۔ وہ ہمارے گھر رہتا تھااور پڑھتا تھا۔ عربی میں بھی اس کی اچھی استعداد ہو گئی تھی۔ بہت دنوں کے بعد ایک روز اس کے دادا آئے ہم نے انگی مناسب مدارات کی- انہوں نے بڑا شکریہ اداکیا۔ اور کہا کہ "آپ نے ہمارے ساتھ بڑا
سلوک کیااور میرے پوتے کو عالم بنادیا۔ میں اس کے عوض میں آپ کو کیمیاسکھا تاہوں "مجھ
کوچو نکہ اپنے والدصاحب سے بہت ہی محبت تھی اور کوئی بات بھی ان سے نہیں چھپا تاتھا۔
میں نے جاکروالدصاحب سے عرض کیا کہ اس لڑکے پرواقعی ہم نے بڑااحسان کیاہے۔ اب
اس کے داداصاحب آئے ہیں۔ وہ جھ سے کہتے ہیں کہ میں کیمیا بتائے دیتا ہوں۔ آپ کا اس
میں کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس لڑکے کے داداسے کہو کہ بہتریہ ہے کہ آپ ہم کو
دس ہزار روبیہ بناکردے دیں۔ کیمیا کے سکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ایسے ہی ان سے
کہدیا۔ وہ تو چلے گئے۔ بعد میں ان کے پوتے نے کہا کہ۔ "یہ تو ٹھگ آدی ہے" خد اتعالیٰ کا
شکر ہے کہ اس نے کیمیا کی خواہش سے مجھ کو بچایا۔ میرے قلب کے کسی گوشہ میں بھی بھی
کیمیا کی کوئی خواہش نہیں ہوئی۔

شایدیہ بات بھی کی کو مفید ہو کہ اس زمانہ میں رامپور میں میاں سجان شاہ رہتے تھے۔
میرا ایک بہت پیارا دوست انکے پاس گیا اور ان کی خدمت میں شریعت کے متعلق کچھ عرض کیا۔ میاں سجان شاہ نے اس کی بات کو ہنی میں ٹلادیا۔ میرادوست کی قدر شوخ تھا۔
کھڑا ہو گیا۔ میاں صاحب نے کہا۔ آپ جاتے تو ہیں گر آپ تو پھر بھی ہمارے یہاں آبی جائیں گے۔ اس نے فلیظ قتم کھائی کہ میں آپ کے یہاں ہرگزنہ آوُں گا۔ لیکن جبوہ مکان پر آیا تواس کو معلوم ہواکہ اس کے گلے میں کوئی رسہ ڈالا گیاہے اور زور سے کوئی کھنچتا ہے۔
پر آیا تواس کو معلوم ہواکہ اس کے گلے میں کوئی رسہ ڈالا گیاہے اور زور سے کوئی کھنچتا ہے۔
پزانچہ وہ مجبور آاٹھ کر کھچا چلا جا تا تھا۔ راستہ میں قبل اُ عُود ذُ بِرَ بِّ الْمُفَلِقِ اور قبل برے الحاج ہے۔ کہاں کی طرف چلا جا تا تھا۔ پھراس نے برے الحاج سے دعا ما گی تیماں تک کہ وہ رسہ ٹوٹ گیا اور وہ راستہ ہی سے اپنے مکان کو واپس چلا آیا۔ بہت دنوں کے بعد اپنی مرضی سے بلا کسی جرکے وہ سجان شاہ کے مکان پر گیا۔
انہوں نے دیکھتے ہی کہا چلے جاؤ اور یہ چلا آیا۔ گریہ کہتا ہوا آیا کہ آپ کارسہ تو ہم نے تو ڑ ہی دیا۔ یہ جاپاں کے کا بات ہے۔

رامپور میں مشکوٰ ق میں نے حسن شاہ صاحب سے پڑھی۔ شرح و قابیہ مولوی عزیزاللہ صاحب افغان سے اوراصول شاشی اور میبذی مولوی ارشاد حسین صاحب سے 'متذہبی مفتی سعد اللہ صاحب سے 'ملاحسن حافظ سعد اللہ صاحب سے 'ملاحسن حافظ سعد اللہ رڑیان ملک پنجاب سے پڑھی۔

ایک عجیب معرکہ" الآراء بات 'جو مجھ کو اس وقت پیش آئی 'یہ تھی کہ مجھ سے میرے بعض احباب نے کہا کہ تم زواہد ثلاثہ پڑھو۔ میں نے ان سے بوچھایہ کس علم کی کتابیں ہیں۔ اس میرے سوال نے وہاں ایک شور برپا کر دیا۔ بڑی بڑی مخالفتیں میرے اس سوال پر ہو کیں۔ مجھ کویہ فائدہ ہواکہ ان تینوں کتابوں کے پڑھنے میں مجھے تامل ہو گیا۔ اگرچہ طوعًا و کو ما میرزابد رسالہ اور میرزابد ملا جلال کومیں نے پڑھا مگر بڑی بدندا تی ہے- ایک دفعہ میں گلی میں جا تاتھااور بہت سے طالب علم میرے ساتھ تھے۔ راستہ میں ایک خوش وضع اور عمدہ لباس والے آدمی سے جن کے ساتھ بہت سے طالب علم تھے ملا قات ہوئی۔انہوں نے مجھ کو دیکھ کر کماکہ تمہارا ہی نام نورالدین ہے اور تم نے ہی زواہد ثلاثہ کے متعلق لوگوں ہے کچھ گفتگو کی ہے۔ میں نے کہاکہ ''حضرت ایباہوا ہے '' انہوں نے میری پیٹھ تھچکی اور كهاكه "خوب! ميس بهي تمهارا مم خيال مون- اب أكر كوئي تم سے زوابد ثلاث ك متعلق گفتگو کرے اور تم بار جاؤ تو اس کو میرے پاس لاؤ ''-انہوں نے بڑی محبت ہے گفتگو بی اور کہاکہ زواہد میں جو کچھ بڑھا جاتا ہے یہ کوئی علم نہیں۔ بعد میں میں نے لوگوں سے انگانام یو چھاتو معلوم ہوا کہ موبوی تحلیم عبد الکریم صاحب- انکی زبان میں کسی قدر لکنت بھی تھی۔ ر امپور میں چو نکہ میں دو تین برس رہا۔ اس لئے بڑی بڑی باتیں ہیں گراس وقت اللہ جلّ ثانهٔ کے احسانوں میں ہے ایک احسان کاذکر کردینا مجھے بیند آتاہے۔

مولوی ارشاد حسین صاحب میرے ہم قوم بزرگ تھے- اور میں سلسلہ نقش بندیہ میں مرید بھی تھا گرپھر بھی مولوی محمد اساعیل صاحب شہید کی شان میں وہاں اکثر جھکڑا ہو جا تاتھا۔ میں ہرچند کو شش کر تا تھاکہ وہاں یہ جھگڑے نہ ہوں کیونکہ ہمارے پڑھنے میں حرج ہو تاتھا۔

مگر دہاں میرا کوئی سکوت کارگر نہ ہوا۔ ایک دن مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم جو مولوی محد اساعیل صاحب کی اس قدر تعریف کرتے اور اتنی عقیدت رکھتے ہو۔ کیاتم نے ان کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا۔ نہیں۔ کہا ہم تو ان سے علم میں زیادہ ہیں۔ میں نے کہا۔ ہاں۔ آپ ان سے علم میں زیادہ بھی سہی لیکن یمی توان کا جذب ہے کہ میں ان کے مقابلہ میں آپ کو یا کسی کو نہیں سمجھتا۔ یہ س کر مولوی صاحب بہت ہی خفاہو گئے۔ میں ان سے صرف اصول شاشی کا سبق پڑھنے جایا کر تا تھا۔ میں تواپی کتاب کھول کر پڑھنے لگا۔ تھوڑی دریے بعد مولوی صاحب محنڈے ہو گئے۔ طلباء میں ایک عبدالقادر خال تھے۔ وہ آسودہ حال بھی معلوم ہوتے تھے۔ جہاں میں نماز پڑھا تا تھا۔ اس محلّہ میں ایک شخص کلن خاں رہتے تھے جو بے چارے سید ھے ساد ھے کچھ ان پڑھ سے تھے۔ایک رو زعبد القاد رخاں نے کلن خال کو علیحدہ لے جاکر سمجھایا کہ یہ طالب علم جو نمازیڑھا تاہے اس قابل نہیں کہ اس کی عزت کی جائے کیونکہ اس کامولوی ارشاد حسین ہے گئی مسائل میں تنازع ہے۔ کلن خال نے کہاکہ ہاری مبحد میں کوئی طالب علم جماعت نہیں کرا تا۔ عبد القاد ر خاں نے میرا یو را پیۃ بتایا او ر نام لیا۔ کلن خاں نے اپنی تلوار نکال کر عبد القادر خاں کو د کھلائی اور کہا کہ وہ مسئلے تو یہاں تلوار کی دھار پر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ پڑھنا چاہیں تو ہم ابھی پڑھانے کو موجو دہیں پڑھ لیں۔ عبد القادر خال بے چارہ ایک شریف انسان تھا۔وہ بھاگ گیااور پھر مکتب میں خودہی مجھ سے یہ سب واقعہ بیان کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ کلن خاں صاحب بھی مجھ سے ذکر کریں گے۔ لیکن انہوں نے قطعاً مجھ سے ذکر نہیں کیا حالا نکہ رو زانہ ملا قات ہو تی تھی۔ جب بہت دن گزر گئے تو میں نے ہی کلن خاں سے کہا کہ میرے متعلق عبدالقادر خال سے پچھ آپ کی باتیں ہوئی تھیں؟ کلن خال نے ہنس کر کما کہ ہاں وہ آپ کے متعلق کچھ کہنے لگا تھا مگررہ گیا۔ اگر ذرا زیادہ زبان ہلا تاتو فور زاس کا سراڑا دیتا۔ میں نے کہاکہ آپ کو ایسانہیں چاہیے تھا۔ اگر خد انخواسته په بات نواب صاحب تک پېنچتى تو آپ کو مشکل پیش آتى - کها که نهیس جناب ہمارا سارا محلّہ ذبح ہو جائے گاتب کوئی آپ کو ہاتھ لگا سکے گا۔ نواب صاحب ہوں یا کوئی موں- میں اب تک کلن خال کا ثناخواں موں اور میں اس کو عنایت ایز دی سمجھتا ہوں۔

اب مصیبت میں پڑی کہ میراسبق رات کو یا دوپہر کو بہت دور ایک مقام پر ہو تاتھا۔ ان شب بیداریوں نے مجھے بیار کر دیا اور مجھے سر کا مرض لاحق عال ہو گیا جس سے میں بہت نگ ہوا۔ میں نے وہاں تحقیقات کی کہ آجکل ہندوستان میں بڑا عالم طبیب کون ہے۔ اس محدود جماعت میں سوائے حکیم علی حسین صاحب لکھنو کی کے کسی کانام نہ سا۔ مگرسب نے یہ بھی کہا کہ ان کے ہاتھ میں شفا نہیں اور مجھے جلد معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس مسلول اور مدقوق یا مجذوم یا ذیا بیلس کے گرفتار ہی اکثر پہنچتے ہیں۔ سوایسے بیاروں میں کامیابی کی کمی ان کے نقص کے سبب نہیں۔

بیاری نے تولا جار کرہی رکھاتھا۔ میں رامپور سے مراد آباد چلا گیااور وہاں ایک خداتعالی کا بندہ عبد الرشید نام ساکن بنارس مجھے اساعیل نام ایک پنجابی نوجوان تاجر کے ذریعہ ملا-جس نے میری خدمت والدین کے برابر کیا' بڑھ کر کی او رمیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ میں اچھاہو گیا۔ عمدہ صحت کے بعد میں نے لکھنو کا قصد کیا۔ میرے مکرم دوست عبد الرحمٰن خان مالک مطع نظامی میرے بھائی کے دوست تھے۔ اکے پاس کانپور میں ٹھہرا۔ انہوں نے حکیم صاحب ( تھیم علی حسین صاحب لکھنوی) کی بہت تعریف کی اور دو سرے دن گاڑی میں سوار کرا کر لکھنؤ روانہ کیا۔ کچی سڑک اور گرمی کاموسم 'گر دو غبار نے مجھے خاک آلودہ کر دیا تھا کہ میں لکھنؤ پنجا- جمال وہ گاڑی ٹھمری وہاں اترتے ہی میں نے حکیم صاحب کا پند یو چھا- خدائی عجائبات ہیں کہ جمال گاڑی ٹھری تھی'اس کے سامنے ہی چکیم صاحب کامکان تھا یہاں ایک پنجابی مثل یا د کرنے کے قابل ہے ''لل کرے اولیاں رب کرے سولیاں'' میں اس وحشیانہ حالت میں مکان میں جا گھسا۔ ایک برا ہال نظر آیا۔ ایک فرشتہ خصلت د لربا ، حسین سفید ریش 'نمایت سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک گدیلے پر جار زانو بیٹھا ہوا۔ پیچھے اس کے ایک نهایت نفیس تکیه اور دونوں طرف چھوٹے چھوٹے تکیے تھے۔ سامنے یاندان' اگالدان' خاص دان' قلم دوات کاغذ دھرے ہوئے۔ ہال کے کنارے کنارے جیسے کوئی التحیات میں

بیٹھتا ہے۔ بڑے خوشنما چرے قرینے سے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ نہایت براق چاندنی کا فرش اس ہال میں تھا۔ وہ قبقہہ دیوار دیکھ کرمیں حیران سارہ گیا۔ کیونکہ پنجاب میں بھی ایسانظارہ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ بہر حال اس کے مشرقی دروا زے سے (اپنابستہ اس دروا زہ ہی میں رکھ کر) حضرت مکیم صاحب کی طرف جانے کا قصد کیا۔ گرد آلودہ یاؤں جب اس چاندنی پر پڑے تواس نقش و نگار سے میں خود ہی مجوب ہو گیا۔ حکیم صاحب تک بے تکلف جا پہنچا او روہاں اپنی عادت کے مطابق زور سے السلام علیم کماجو لکھنؤ میں ایک نرالی آواز تھی- میے تو میں نہیں کمہ سکتا کہ حکیم صاحب نے وعلیم السلام زور سے یا دبی آواز سے کہا ہو مگر میرے ہاتھ بڑھانے سے انہوں نے ضرور ہی ہاتھ بڑھایا اور خاکسار کے خاک آلودہ ہاتھوں ے اپنے ہاتھ آلودہ کئے اور میں دو زانو بیٹھ گیا۔ یہ میرادو زانو بیٹھنابھی اس چاندنی کے لئے جس عجیب نظارہ کاموجب ہواوہ یہ ہے کہ ایک مخص نے جوار اکین لکھنؤے تھااس وقت مجھے مخاطب کر کے کما۔ آپ کس ممذب ملک سے تشریف لائے ہیں؟ میں توایخ قصور کا یملے ہی قائل ہو چکاتھا۔ گر"خداشر برا گلیزد کہ خیرما دراں باشد "میں نے نیم نگاہی کے ساتھ اپنی جوانی کی ترنگ میں اس کو یہ جواب دیا کہ بیہ بے تکلفیاں اور السلام علیم کی ہے۔ تکلف آواز وادی غیر ذی درع کے ای اور بکریوں کے چرواہے کی تعلیم کا نتیجہ ب- صلى الله عليه و آله وسلم- فداه أبي و امي-اس ميرك كن ك آوازن بجلى كا کام دیا اور تحکیم صاحب پر وجد طاری ہوا اور وجد کی حالت میں اس امیر کو کہا کہ آپ تو بادشاہ کی مجلس میں رہے ہیں بھی ایسی زک آپ نے اٹھائی ہے؟ اور تھوڑے وقفہ کے بعد مجھ سے کماکہ آپ کاکیاکام ہے؟ میں نے عرض کیاکہ میں پڑھنے کے لئے آیا ہوں۔اس پر آپ نے فرمایا کہ میں اب بہت بو ڑھا ہو گیا ہوں اور پڑھانے سے مجھے ایک انقباض ہے' میں خود تو نہیں پڑھا سکتا۔ میں نے قتم کھالی ہے کہ اب نہیں پڑھاؤں گا۔ میری طبیعت ان دنوں بہت جوشیل تھی اور شاید سر کابقیہ بھی ہو اور حق توبیہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہی کے کام ہوتے ہیں۔ منثی محمد قاسم صاحب کی فارسی تعلیم نے یہ تحریک کی کہ میں نے جوش بھری اور

ورد مندانہ آواز سے کہاکہ شیرازی علیم نے بہت ہی غلط کہا۔ " رنجانیدن دل جہل است و کفار ہ کمین سل" ۔ اس پران کو دوبارہ وجد ہوااور چیثم پر آب ہو گئے۔ تھوڑے وقفہ کے بعد فرمایا۔ مولوی نور کریم علیم ہیں اور بہت لائق ۔ میں آپ کوان کے سپرد کردوں گااوروہ آپ کواچھی طرح پڑھا کیں گے۔ جس پر میں نے عرض کیا کہ " ملک خدا تنگ نیست پائے مرا لنگ نیست " ۔ تب آپ پر تمیسری دفعہ وجد کی حالت طاری ہوئی اور فرمایا۔ ہم نے قتم توڑ دی۔ اس کے بعد علیم صاحب تو گھر کو تشریف لے گئے اور وہ لوگ جو مختلف اغراض اور بیاروں کے لئے آئے تھے۔ اپنی اپنی عبلہ چلے گئے۔ میں نے بھی تنمائی کو غنیمت سمجھ کراپنا بوریا پر ھناسنبھالا اور اس مکان سے باہر نکلا۔ میرے بھائی صاحب کے دوست علی بخش خال مرحوم مطبع علوی کے مالک تھے۔ میں ان کے مکان پر پہنچا۔ وہاں میں نے بڑا آرام پایا۔ عسل مرحوم مطبع علوی کے مالک تھے۔ میں ان کے مکان پر پہنچا۔ وہاں میں نے بڑا آرام پایا۔ عسل کیا۔ کپڑے پر لے۔ خان صاحب نے انار کاایک خوبصورت در خت دکھایا جو ان کے مطبع والے مکان میں تھا۔ اور فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی کی یادگار ہے۔ وہاں آرام پاکرمیں مختلف علاء ہے جو لکھنؤ میں تھے ملااور عجیب عجیب باتیں سفنے میں آکیں۔

آ خرعلی بخش خان نے مجھے ایک مکان دیا اور وہاں کھانے کا انظام مجھے خود کرناپڑا۔ جیسے کہ میں کمہ چکا ہوں۔ حرفہ کے لئے میرے دماغ میں کوئی بناوٹ نہیں۔ اپنی روٹی پکانے کے لئے ایک منطق سے کام لینے لگا۔ چو لیے میں آگ جلائی۔ توا رکھا اور روٹی گول بنانے کی یہ ترکیب سوجھی کہ آئے کو بہت بتلا گھول لیا اور ایک برتن کے ذریعہ اس کرم تو ہے پر بلا تھی اور خشکے کے خوبصورت دائرہ کی طرح آٹاڈ ال دیا۔ جب اس کانصف حصہ پک گیاتو پلٹنے کے لئے روٹی کو اٹھانے کی فضول کو ششیں کی۔ ان کو ششوں میں روٹی اوپر تک پک چکی تھی۔ لئے روٹی کو اٹھانے کی فضول کو ششیں کی۔ ان کو ششوں میں روٹی اوپر تک پک چکی تھی۔ خیالی فلفہ نے تو ہے کو اتار کر آگ کے سامنے رکھوایا۔ جب عمرہ طور پر اوپر کا حصہ بختہ نظر میالی فلفہ نے تو ہے کو اتار کر آگ کے سامنے رکھوایا۔ جب عمرہ طور پر اوپر کا حصہ بختہ نظر دیا کی قوتے اتار نے کی ٹھمری۔ گرچا تو کے ذریعہ اتر نے سے بھی اس نے انکار کیا اور جمعے دیا کی توفیق ملی۔ اس مکان سے با ہر نکل کر آسان کی طرف منہ اٹھا کریوں دعا مائلنے لگا۔ اے دیا کی توفیق ملی۔ اس مکان سے با ہر نکل کر آسان کی طرف منہ اٹھا کریوں دعا مائلنے لگا۔ اے کریم مولا! ایک نادان کے کام سپرد کرنا اپنے بنائے ہوئے رزق کو ضائع کرنا ہے۔ یہ کس

لا ئق ہے۔جس کے سپردروٹی پکاناکیا گیا۔

اس روٹی کے انتظام اور دعاکے بعد حکیم صاحب کے حضورٹر تکلف لباس میں جا پہنچا۔ جاتے ہی اپنی دعا کی قبولیت کامیر اثر دیکھاکہ حکیم صاحب نے فرمایا۔ آپ اس وقت آئے اور بے اجازت چلے گئے۔ یہ شاگر دوں کا کام ہے؟ آئندہ تم روٹی ہمارے ساتھ کھایا کرو اور میں رہویا جہاں تھرے ہو وہاں رہو گرروٹی یہاں کھایا کرو-میں نے کچھ عذر معذرت کی پھر آپ نے فرمایا کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیاطب پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس وقت یہ بھی اطلاع نہ تھی کہ دنیامیں براطبیب کون ہے۔ حکیم صاحب نے فرمایا۔ طب کہاں تک یڑ ھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا۔ افلاطون کے برابر۔ مجھ کویہ بھی خبرنہ تھی کہ افلاطون کوئی حکیم ہے یا طبیب- آپ نے ہنس کر فرمایا بچھ تو ضرور ہی پڑھ لوگے-اگر کسی چھوٹے کا نام لیتے تو میرے دل کو بہت صدمہ پنچا۔ کیونکہ ہرایک انسان اپنی غایت مطلوب تک نہیں پنچا۔ تھیم اللہ دین صاحب لاہوری مرحوم اور تھیم محمد بخش لاہوری مرحوم سے کسی قدر مو جز تومیں پڑھ ہی چکاہوں اور علمی مباحثات کے لئے میری پہلی تعلیم کافی سے بھی زیادہ تھی۔ میں نے عرض کیا۔ قانون شروع کرادو۔ اس پر حکیم صاحب نے تبہم کیا۔ پھر میں نے جلد جواب دیا کہ میں تو خدائے تعالیٰ کی کتاب بھی سمجھ سکتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔ بوعلی سینایا اس کا قانون اس سے بڑے ہیں؟ حکیم صاحب نے نفیسی کی طرف اور اس کے علمی حصہ کے لئے مجھے مجبور کیامیں نے کتاب شروع کردی- ایک ہی سبق تمام دن میں میرے لئے ہرگز قابل برداشت نہ تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کہیں کوئی اور سبق یڑھوں گروہابیت کا خدائے تعالی بھلا کرے۔ اس نے کوئی جگہ پیند نہ کرنے دی۔ پھر بھی مولوی فضل اللہ نام فرنگی محلی سے میری سفارش ہوئی اور انہوں نے ملاحسن یا حمدالله پڑھانے کا وعدہ کیا اور شروع کرادی۔ میں نے چند سبق ہی پڑھے ہو گئے کہ تنائی میں اپنی گزشتہ عمر کامطالعہ شروع کیااور اس بات تک پہنچ گیاکہ اگر تواس طرح پڑھے گاتوان علوم سے متمتع ہونے کے دن تجھ کو کب ملیں گے اور میرے دل نے فیصلہ کرلیا کہ

اگرچھ سات سبق ہر روز نہ ہوں تو پڑھنا گویا عمر کو ضائع کرنا ہے۔ غرض اس فیصلہ کے بعد ھکیم صاحب کے حضور صرف اس لئے گیاکہ آج میں ان ہے رخصت ہو کرواپس رامپور جاؤں گا۔ لیکن قدرت خد اوندی کے کیا تماشے ہیں کہ میری اس اد هیڑبن کے وقت حکیم صاحب کے نام نواب کلب علی خان نواب رامپور کا تار آیا تھا کہ آپ ملازمت اختیار کر لیں۔ علی بخش نام ان کے ایک چہتے خدمت گار علیل ہیں۔ ان کا آکر علاج کریں۔ دو پسرکے بعد ظہر کی نمازیڑھ کرمیں وہاں حاضر ہوا۔ اینے منشاء کا اظہار کر کے عرض کیا کہ اب میں رامپور جانا چاہتا ہوں۔ حکیم صاحب نے فرمایا۔ تم یہ بتاؤ۔ مجھ جیسے آدمی کو ملازمت احیمی ہے یا آزادی سے علاج کرنا- چار سوروپیہ کے قریب یہاں شہرمیں آمدنی ہوتی ہے - کیااس آ مدنی کو چھو ڑ کرملاز مت اختیار کریں؟ تمہارے خیال میں یہ بھلی بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نوکری آپ کے لئے بہت ضروری ہے۔ کیونکہ موجودہ حالت میں اگر آپ کے حضور کوئی شخص اینے پہلویا سرین کو تھجلانے لگے تو آپ کو پہی خیال ہو گاکہ کچھ دینے لگاہے۔اس یروہ بہت قبقہہ مار کر ہنسے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بیہ ڈال دیا۔ بیہ بھی اس شخص کے تصرفات کی کوئی بات ہے۔ غرض ہماری ولایت کاوباں سکہ بیٹھ گیا۔ پھروہ تار نکالااور کہاکہ کیا یہ آپ کے رامپور جانے کی ترکیب نہیں؟ اچھاہم منظور کرتے ہیں اور آپ ساتھ چلیں۔ غرض معاً رامپور واپس آنے کی تیاری ہو گئی- رامپور پہنچ کر حکیم صاحب نے کہا کہ اس شخص کی صحت کے لئے تم دعا کرو-میں نے کہایہ بچتا نظر نہیں آتااور مجھے اس کے لئے دعا کی طرف توجه نهیں ہو تی اور بدوں توجہ دعانہیں ہو سکتی۔ اب بیہ جیئے یا مرے ہم تو رامپور پہنچ ہی گئے۔ آ خر علی بخش کا انقال ہو گیا۔ حکیم صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ اس (علی بخش) کے مرنے یہ ہمارے شرکے ایک حکیم ابراہیم صاحب ہیں -ان کو دربار میں ہم پر ہنسی کاموقع ملا ہے۔ میں خدا تعالیٰ کی ہتی کا قرار کر تاہوں۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ اس مریض جیساکوئی ان کے ہاتھ سے بھی مررہے گا۔ آپ کیوں گھبراتے ہیں۔ قدرت الٰہی دیکھونہ گمان نہ خیال۔ علی بخش کے بالمقابل ایک دو سرا خد مت گار نواب کا اسی بیاری میں گر فتار ہوا اور حکیم ابراہیم صاحب لکھنوی اس کے معالج تجویز ہوئے۔ مریض کو درم سمبد بھی تھا۔
ایک دن اس کے منہ سے خون آیا۔ معالج حکیم صاحب نے فرمایا کہ یہ بحرانی خون ہے اور ہم
کو اس کی صحت کی بہت امید ہے۔ ہمارے حکیم صاحب نے آکریمی بات ظاہر کی۔ میں نے
عرض کیا کہ اب یہ مرگیا ہے۔ خدا تعالی کے عجائبات ہیں۔ انسان کی کیا مقدرت ہے۔ وہ
مریض مرگیا۔ عوض معاوض گلہ ندارد۔ حکیم ابراہیم صاحب آئندہ تمسخرہے باز آگئے۔

طب کے پڑھنے میں مجھے جو امربہت نافع نظر آیا اور میں نے خود عمل کیااور جس میں میں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ اس کو بیان کرناشاید مفید ہو۔ سواس میں پہلی بات سے ہے کہ میں نے مفرد اور مرکب ادویہ کے متعلق بہت دنوں تک حضرت حکیم صاحب سے بھی بھی سوال نہ کیا کہ بیہ مرکب کس طرح بنراہے - یا اس مفرد کا کیانام ہے - بات بیہ تھی کہ اگروہ نام بتاتے تو صرف لکھنو کا مروج نام فرماتے اور وہ میرے لئے اسنے وطن میں کچھ بھی مفید نہ ہو تا-مركبات ك واسط ميس يقين كرياً تقاكه قراباديون كامطالعه كافي موكا- اس ير آخر مكيم صاحب نے مجھ سے سکھیا (سم الفار) اور سرخ مرچ کے متعلق سوال فرمایا کہ تم اس کو مفردات ہے کس طرح نکالو گے۔ (بیہ سوال ممکن تھاکہ میرے راستہ میں بہاڑ بنتا کہ میں آئندہ دواؤں کے نام پوچھ لیا کرتا۔ گرمیں نے خیال کیا کہ ایک ایک دوا کے ہیں ہیں نام ہوتے ہیں - خود کیم صاحب بھی مجھے کب بتا سکتے ہیں) میں نے اپنے مطالعہ کی عادت کے باعث جلد اس کاجواب حاصل کرلیاجس پروہ خود مطمئن ہو گئے۔ دو سری بانت نسخہ نویسی کے متعلق تھی۔ وہ جاہتے تھے کہ میں ان کے ننخ لکھا کروں اور مجھے مطلوب تھا کہ میں علم یڑھوں۔ جس وقت میں بیاروں کا گھسان دیکھا تواپنے دو سرے اسّا تذہ کے پاس اور علوم کے واسطے چلا جاتا۔ کیونکہ حکیم صاحب کے پاس صبح سے عشاء تک اپنا ضروری سبق بھی بمشكل ختم ہوسكتا تھا۔ايك دن مزمن ما شرہ كامبتلاا يك بيار آيا اس كاسراس قد رمو ٹاہو گيا تھا جیسے ہاتھی کا۔ اس کے ہونٹوں اور آنکھوں کی شکل بھی بری بھیانک تھی۔ میں اس سے دو تین رو زپلے بیہ مرض پڑھ چکا تھا۔ گر مریض کو دیکھ کر سمجھ میں نہ آیا کہ بیہ ما شرہ ہے۔ادھر

حکیم صاحب نے فرمایا کہ اس کانسخہ لکھو۔ میں سخت گھبرایا۔ آخر میرے پاس تو دعاہی کاہتھیار تھا۔ معا حکیم صاحب نے بے ساختہ فرمایا کہ ایسے ماشرہ دنیا میں کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ تب میں نے عرض کیا کہ اس مریض کو دیکھنے میں بہت جمکھٹا ہو گیا ہے۔ یہ اس کو مکان پر لے جائیں اور پھر آگر نسخہ لے جائیں۔اس طرح وقت کو ٹلا دیا اور خود اپنے کمرہ میں جاکر حکیم صاحب کی زیر نظر کتابیں شرح گیلانی قانون پر ' ترویح الارواح طبری اور مجموعہ بقائی کو دیکھنا شروع کیا اور ان تمام کتابوں سے ایک مشترکہ نسخہ ضاد اور طلاء اور کھانے کا لکھ لیا اور کنامیں اپنی اپنی جگہ پر رکھوا دیں اور نسخے قریبا یا د کرلئے۔ تیار دار ڈیر کے بعد آیا اور حکیم صاحب نے میری طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ آپ نے نسخہ لکھاہے؟ میں نے کہا کہ ابھی لکھ دیتا ہوں۔ قلم اٹھا کرنسنے لکھ دیئے اور حکیم صاحب کے حضور پیش کئے۔ حکیم صاحب نے ان كو د مكي كرمجه اشاره كياكه شرح گيلاني ' تروت او رمجموعه بقائي لاؤ- ميس لايا- ميرے نسخوں کو سامنے رکھ کر سرسری نظران کتابوں پر ڈال لی اور نسخے تیار دار کو دے دیئے۔ جب فراغت ہوئی تواپنا بیاض بدی محبت ہے مجھ کو عطاکیا اور فرمایا۔ تم اس کے اہل ہو- دے کر آپ حرم سرامیں تشریف لے گئے۔ میں نے دیکھااس میں کچھ نسخے تھے۔اس بیاض کو میں نے مطب میں ہی چھوڑ دیا اور اپنے کمرہ میں چلاگیا۔ کسی دو سرے وقت حکیم صاحب آئے اور بیاض کواس طرح کھلا پڑا ہواد مکچھ کراٹھایا اور مجھے دیا ۔ میں نے عرض کیااس کو کیا کروں- نسخہ لکھناتو تشخیص پر منحصرہے اور اس میں کوئی تشخیص نہیں۔ اس پر متبسم ہو کر کہا کہ بات تو ٹھیک ہے۔ تیسری بات جو قابل ذکرہے وہ یہ ہے کہ درسی کتب میں قانونچہ - موجز 'اقصرائی ' نفیسی 'سدیدی' شرح اسباب کالمباسلسله مجھے حیرت زدہ کر تاتھااو رمجھ کویقین تھاکہ جیسے اور علوم میں ملکہ پیدا ہونے کے بغیر کوئی علم نہیں آسکتا اس طرح طب بھی ایک ملکہ کے بغیر کیونکر مفید ہو سکتا ہے۔ جیسے در سی کتابوں میں علی العموم یہ غلط راہ اختیار کی گئی ہے کہ مخقرات اور حواثی در حواثی میں وقت ضائع کیاجا تاہے- دودھ کاجلا چھاچھ کو بھی پھو تکنے لگا-مجھ کو اپنی گذشتہ عمر کے ضائع ہونے کا سخت ہی افسوس تھا۔اس لئے میں نے صرف قانون ہی

کاپڑھ لینااوروہ بھی صرف عملی حصہ کاپڑھنا پیند کیاتھا۔ حکیم صاحب نے ایک دن مجھے فرمایا کہ تم شرح اسباب کسی کو ہمارے سامنے پڑھاؤ۔ جس کو میں نے بطیّب خاطر پیند کیااور ایک شخص مولوی محمد اسحاق ساکن مگینہ کو شرح اسباب حکیم صاحب کے سامنے پڑھانی شروع کی اور اس میں مجھے کامیابی ہوئی۔ یہ باتیں اس لئے ذکر کردی ہیں کہ کسی کو فائدہ ہو۔

ميں جس زمانه ميں طب ير هتا تھا۔ ان د نوں مجھ كومتنبي ير صنے كابھي خيال پيدا ہوا۔ للذا میں مفتی سعد الله صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بہت الحاح سے میں نے اٹکی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو آپ ایک سبق پڑھادیا کریں۔انہوں نے بہت رو کھے الفاظ میں یہ فرمایا کہ ہم کو فرصت نہیں۔ میں نے کہاا چھا۔ اب ہم اس وقت پڑھیں گے جب آپ ہماری منت كريں گے۔ ميں مكان پر آيا اور ميں نے حكيم صاحب سے عرض كياكہ ميں علم يزهنا پند سیس کر آانہوں نے فرمایا کیوں؟ میں نے کہاعلم سے فائدہ کوئی نہیں۔ آپ مجھے غایت علم بتائیں کہ علم سے نتیجہ کیا ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ علم سے اخلاق فاضلہ پیدا ہوتے ہیں۔ تھیم صاحب نے فرمایا کہ بات کیا ہے ' ذرا ہم سے بیان تو کرو۔ میں نے کہا مفتی سعد اللہ صاحب کے پاس گیا تھا۔ ان سے بچھ پڑھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے بڑے رو کھے بین سے کماکہ ہم کو فرصت نہیں۔ حکیم صاحب نے مطب میں سے ایک پر چہ اٹھا کر مفتی سعد اللہ صاحب کے نام رقعہ لکھا کہ جب آپ پھری سے فارغ ہوں تواسی راستہ سے تشریف لا کیں اور مجھ سے ملتے ہوئے جائیں۔ رقعہ آدمی کے ہاتھ بھجوا دیا اور مفتی صاحب کچبری سے اٹھ کرسید ھے حکیم صاحب کے پاس آئے۔ مجھ کو حکیم صاحب نے پہلے سے کمہ دیا کہ تم اپنی کو ٹھڑی میں یلے جاؤ۔جب مفتی صاحب تشریف لائے تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ اگر میں پر صناچا ہوں تو آپ کو میرے پڑھانے کے لئے کچھ وقت مل سکے گا۔ مفتی صاحب نے بڑے زور شور سے کماکہ ہاں وقت بہت مل سکتاہے اور ہم 'جس وقت کے لئے آپ کہیں ' فرصت نکال کیتے ہیں۔ حکیم صاحب نے کہااگر کوئی ہمارے پیرو مرشد پڑھنے لگیں؟مفتی صاحب نے کہاان کو تو جہاں وہ چاہیں ہم خود جا کر پڑ ھادیا کریں گے۔ تھو ڑی دیر کے بعد تحکیم صاحب نے مجھ کو بلوایا - میں جب آیا تو مجھ کو آتے ہوئے دیکھ کرمفتی صاحب بنس پڑے اور کماکہ آؤ صاحب ہم اب آپ کی منت کرتے ہیں کہ آپ پڑھیں - معلوم ہوا کہ حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ طالب علم کے لئے فرشتے پُر بجھاتے ہیں 'یہ بہت صحیح ہے - باری خد اتعالیٰ کے فضل سے انہوں نے سبق مجھ کو شروع کرایا - ہم کچھ نخرہ بھی کرتے رہے گریہ شکایت میں اب تک بھی کرتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ میں بڑے بڑے علاء کی خد مت میں جاتا تھا کسی نے نہ تو اخلاقی تعلیم دی اور نہ کسی کتاب کامشورہ دیا ۔ نہ آئندہ کی ضرور توں سے آگاہ کیا۔

ایک مرتبه طالب علموں میں مباحثہ ہوا کہ اہل کمال اپنا کمال کسی کو بتائے ہیں یا نہیں؟ میرادعویٰ تھاکہ اہل کمال تواپنا کمال سکھانے اور بتانے کے لئے تڑیتے ہیں مگر کوئی سکھنے والا نہیں ملتا۔ باقی تمام طالب علم کہتے تھے کہ سکھنے والے بہت ہیں مگروہ سکھاتے ہی نہیں۔ میں نے کہاتم یوں تو مانتے نہیں اور نہتم ہار ناجانتے ہو۔ کوئی صاحب کمال بتاؤ۔اس کے پاس چل كراى سے فيصله كرائيں - سب نے بالانقاق كهاكه يهان اميرشاه صاحب عامل ايك باكمال ہیں۔ ان کا ایک باغیجیہ شہر کے اندر تھا۔ سب طالب علم ان کے مکان پر چلے گئے۔ وہ ایک لکڑی کے تخت پر تکبیہ لگائے لیٹے ہوئے تھے اور پاس ہی زمین پر ایک چھوٹی می چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ جو ہمارے بڑے بڑے طالب علم اور زیادہ مستحق تھے۔ وہ فور أسب سے پہلے چٹائی پر بیٹھ گئے۔ باقی بہت سے طالب علم زمین پر ہی بیٹھ گئے۔ چو نکہ مجھ کو زمین پر بیٹھنے کی قطعاً عادت نہ تھی اور اب بھی مجھے بڑی نفرت ہوتی ہے۔ میں سامنے کی ایک کچی دیوار کے یاس کھڑا رہا۔ جب سب بیٹھ گئے تو امیرشاہ صاحب نے بڑی حقارت سے کہا۔ ''او ملوا کس طرح آئے"۔ میں نے عرض کیا۔ ایک مقدمہ ہے جس میں بیہ سب لوگ مدعی اور میں مدعا علیہ ہوں یا میں مدعی ہوں اور یہ سب معاعلیہ ہیں۔ آپ سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ تب انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم کھڑے کیوں ہو؟ میں نے عرض کیا کہ چٹائی بہت چھوٹی ہے جو ہمارے اعزاز کے قابل طالب علم تھے۔ وہ بیٹھ گئے اب کوئی جگہ نہیں اس لئے میں کھڑا ہوں۔ انہوں نے فرمایاتم مارے پاس آجاؤ۔ میں فور اتخت پر ان کے پاس جابیشا۔ طالب علموں کا تواس

و قت فیصلہ ہو گیا۔ مگرانہوں نے مقدمہ س کرصاف لفظوں میں مجھ سے کہاکہ تم سیچے ہواو رہیہ سب غلطی پر ہیں۔ میں نے کہابس فیصلہ ہو گیا۔ اب جاتے ہیں۔ میں جب اٹھ کرچلنے لگا تو انہوں نے مجھ کو پھر بٹھایا اور خوداٹھ کرایک قریب کی کو ٹھڑی میں گئے وہاں ہے ایک قلمی صخیم کتابلائے۔ میں نے اس کو دیکھا تو عملیات کی کتاب تھی۔ مجھ سے فرمانے لگے کہ میری ساری عمر کا اندوختہ یمی ہے اور میں بیہ کتاب تم کو دیتا ہوں۔ میں نے کہا میں تو طالب علم ہوں۔ ابھی پڑھتا ہوں مجھ کو اس کی ضرورت نہیں۔ بیہ سن کروہ چیثم مُر آب ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم تم کو دیتے ہیں اور تم لیتے نہیں۔ یہ لوگ مانگتے ہیں اور ہم ان کو دیتے نہیں۔ پھر بھی جب میں اٹھنے لگاتو انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک بات عملیات کے متعلق کہتے ہیں۔اس کو س او-جب کوئی مخص تمهارے پاس کسی غرض کے لئے آئے تو تم کو چاہیے کہ تم جناب اللی کی طرف جھک جاؤاو ریوں التجا کرو کہ اللی میں نے اس کو نہیں بلایا۔ تونے خود بھیجاہے۔ جس كام كے لئے آيا ہے آگروہ كام تجھ كوكرنامنظور نہيں توجس گناہ كے سبب ميرے لئے تونے بير سامان ذلت بھیجا۔ میں اس گناہ سے توبہ کر تا ہوں۔ پھر بھی دوبارہ تمہاری اس دعاما تگنے کے بعدوہ مخص ا صرار کرے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعامانگ کراس کو بچھ لکھے دیا کرو۔ مجھے کو امیرشاہ صاحب کے بتائے ہوئے اس نکتہ نے 'آج تک بڑا فائدہ دیا۔ گران طلباء نے مطلق توجہ نہیں کی اور ان کو کچھ بھی خبرنہ ہوئی کہ انہوں نے کیا بتا دیا۔ جب وہاں سے باہر نکلے تو طالب علموں نے میری نبت کماکہ اس کو حُب کاعمل آ تاہے اس نے کھڑے ہو کران پر بھی حُب كاعمل ڈالااوروہ اس كے قابو ميں آ گئے اور اس واسطے بيہ بميشہ بڑے بڑے اميروں اور معززوں میں رہتا ہے اور سب اس کی خاطر کرتے ہیں۔ یہاں میں دو برس حضرت حکیم صاحب کے حضور حاضر رہااور بمشکل قانو ن کاعملی حصہ ختم کیا۔ بعد حصول سند واجازت رخصت ما نکی کہ اب میں عربی کی پخیل اور حدیث پڑھنے کے لئے جاتا ہوں۔ آپ نے مجھے میرٹھ اور دہلی جانے کامشورہ دیا اور نمایت محبت سے فرمایا کہ ہم معقول خرچ ان دونوں شہوں میں تمہیں بھیجا کریں گے۔ مگرجب میں میرٹھ پہنچاتو حافظ احمد علی صاحب کلکتہ کو چلے

گئے تھے اور مولوی نذیر حسین مجاہدین کو روپیہ پہنچانے کے مقدمہ میں ماخوذ تھے۔ ان دونوں سے ایک حرف پڑھنا بھی نصیب نہ ہوا (اگرچہ پھر آخر میں ایک وقت میں نے حافظ احمد علی صاحب سمار نپوری سے بہت کچھ استفادہ کیا۔ مگروہ طالب علمی کاوقت نہ تھا) اور میں بھویال پہنچ گیا۔

## بھویال میں پہلی مرتبہ

بھوپال جاتے ہوئے دو باتیں رستہ میں پیش آئیں۔ ایک سے کہ جب میں گوالیار پہنچاتو میری ایک ایسے ہزرگ سے ملاقات ہوئی جو حضرت سید احمد صاحب بر میلوی کے مخلصوں میں سے تھے۔ مجھ کو کچھ ان کی صحبت میں ایسی خوشی حاصل ہوئی کہ میں وہیں رہ پڑا۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے انہوں نے یہ دوشعر پڑھے۔

> نہ کر عوض مرے عمیان و جرم بے حد کا کہ تیری ذات غفور الرحیم کہتے ہیں

> کمیں نہ کمدے عدو دکھے کر مجھے عمکین بیہ اس کا بندہ ہے جس کو کریم کہتے ہیں

ان شعروں کا اثر جو میرے دل پر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آج اس بات کو شاید پچاس برس کے قریب زمانہ گزر تا ہے۔ لیکن وہ لذت اب تک بھی فراموش نہیں ہوئی۔اگر چہ ادعیہ مسنونہ کی برابری یہ دعانہیں کر علق مگر معلوم نہیں کہ کیسے دل سے نکلی تھی۔ جس میں عجیب تشم کا اثر ہے۔

وہاں سے چل کرمیں گونہ نام ایک چھاؤنی میں پہنچا۔ میرے پاؤں بہت زخمی ہو گئے تھے اور چلنے کی تاب ان میں بالکل باقی نہ تھی۔ کیونکہ میں بہت ہی تھک گیاتھا۔ ایک مسجد میں جو

چھاؤنی میں تھی جاکر آ رام کیا۔ یہ مسجد کچھ و ریان ہی سی معلوم ہوئی۔ رات بہت چلی گئی تو ایک شخص نمازیڑھنے آیا۔ میں نے اس سے کہاکہ تم بہت دیر کرکے نمازیڑھنے آئے ہو۔اس نے کہا۔ ہم کاروباری لوگ ہیں۔ یہاں ہم بزے اتفاق سے رہتے تھے۔ یہ معجد بھی بڑی آباد تھی۔ لیکن یہاں رفع پدین اور آمین بالجر پر آپس میں ایسا جھگڑا ہوا کہ قریب تھا کہ یہ مسجد تمج شہیداں ہو جائے۔ آخر ایک دنیا دار نے سب کو کہدیا کہ نمازیں اپنے اپنے گھرمیں پڑھو اوراینے کاروبار کرو۔ کیوں مولویوں کے کہنے سے تباہ ہوتے ہو۔ چنانچہ سب نے مسجد کی نماز چھوڑ دی ہے اور اپنے اپنے گھروں میں لوگ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ مگرمیرا دل مسجد کے سوانہیں لگتا۔اس لئے میں ایسے وقت مسجد میں آتاہوں جبکہ کوئی اس محلّہ کا آ دی مجھے کومسجد میں آتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔میں نے کہاممکن ہو تو تم کل ان لوگوں کو بلاؤ۔ہم ان کو پچھ سٰانا چاہتے ہیں۔ وہ نماز بڑھ کرچلا گیا۔ کچھ دریے بعد کھچڑی لایا جو ہم دونوں رفیقوں کے لئے کافی سے زیادہ تھی۔ دو سرے دن بہت سے آدمیوں کو اکٹھا کر کے لایا۔ میں نے ان کو باہمی عداوت کے متعلق بہت سمجھایا اور بتایا کہ دیکھوخد اتعالی واحد ہے۔ رسول واحد ہے۔ کتاب واحد ہے۔ قبلۂ توجہ واحد ہے۔ فرائض میں بھی قریباً باہمی اشتراک ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لئے اتنے بڑے عظیم الثان کام جماعت کو چھوڑ دینالوگوں کی غلطی ہے۔ میری تقریر کا ہت اثر ہوا۔ بت سے لوگ میرے ہمدر دہو گئے۔ان میں سے ایک شخص ڈاکٹر حبیب اللہ خان نے میرے ساتھ میرے پاؤں کے زخموں کے متعلق بدی بڑی ہدردیاں کیں۔ آخروہ سانبھر جھیل کو تبدیل ہو گئے تھے۔ میرے ساتھ اپنے آخری دم تک اپنی محبت کو انہوں نے بهت نیاما- میں قادیان میں تھا۔ جب ان کا انقال ہوا ہے - وہ بمیشہ بڑی بڑی محبوں کا اظہار میرے ساتھ کرتے رہے۔

مجھے ان مسائل کے متعلق بڑا ہی تعجب آیا کر تاہے کہ یہ کیا جھگڑے ہیں۔اگر ہماری قوم کے ملاح ان چھوٹے چھوٹے مسکوں کے باعث عوام کوجوش نہ دلا ئیں تو میرے نز دیک خود ان علاء اور گدی نشینوں کو بھی کوئی ضرر نہ پہنچے۔ مگر طالب علمی میں ان کو پاک باتوں کی طرف توجہ کم دلائی جاتی ہے اور طالب علمی میں پاک صحبتیں ان لوگوں کو بہت ہی کم نصیب ہوتی ہیں اور بد قشمتی سے اخلاق کے متعلق عملی کتاب کوئی نہیں۔

گونہ چھاؤنی سے جلا۔ میرے ساتھ محمود نامی ایک افغان نمایت خوبصورت نوجوان تھا۔ ہم نے گونہ سے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہو گا کہ ایک زمیندار نے ہم سے کہا کہ اس سڑک پر مری ہے (مری وہ ہیضہ کو کہتا تھا) دو سری سڑک پر چلو۔ لیکن محمود ایک بردا متو کل آدمی تھا۔ تو کل کے غلط معنی جس میں آ جکل علی العموم مسلمان گر فتار ہو کر کابل اور ست ہو گئے ہیں'اس میں وہ بھی گر فقار تھا۔اس کے کہنے پر محمود نے پروانہ کی۔ میں نے بھی رو کامگر اس نے کہا۔ خبرواحد ہے کیااعتبار - میں نے محمود سے کہا کہ میں بیزار ہوں مگر مجبور ہوں -آخر ہم چلے۔ چند منٹ کے بعد محمود خود ہیضہ میں مبتلا ہو گیا- دور سے ایک گاؤں نظر آ تاتھا-ہم نے بت کو شش کی کہ جلد وہاں پنچیں مگرایک ہی اجابت نے محمود کو مضحل کردیا۔ آخر گاؤں کے پاس پنچے- گاؤں والوں نے بالکل روک دیا۔اور ہم نے ایک املی کے درخت کے ینچے ڈیرا کردیا۔ محمود کی حالت و تنگافو قَمَّا بگرتی گئی اور دو تین رو ز کے بعد اس نے انقال کیا۔ اس کے دفن کرنے میں اور اتنے رو ز کھانانہ ملنے میں مجھے بہت دفت ہوئی۔ مرنے کے بعد میں نے گاؤں کے نمبردار کی دفن کے لئے بہت کچھ منت کی۔ مگروہ ایک زرخطیر لے کر راضی ہوااور پھر بھی یہ کہاکہ میت کو ہم میں ہے کوئی نہ اٹھائے گا۔ ہاں ہم ایک گہراگڑ ھا کھود دیتے ہیں۔ میں نے محمود کو خود اٹھا کر گڑھے میں ڈالا اور نماز جنازہ تب یاد آئی-جب مٹی برابر کر چکے۔ ایک مسلمان جو صرف ایک ہی مسلمان گاؤں میں تھا اور اس کا نام گر جن اورایک اس کابھائی جس کانام ارجن تھا۔ اور جس کومیں نے ہرچند اپنی امداد کے لئے کہاتھا اوروہ انکار کرچکاتھا۔ اس کااکلو تا بیٹا ہیضہ میں گر فقار ہو گیا۔ کچھ تووہ مشرکانہ خیال کے باعث اور کچھ اس لئے کہ مجھ کو محمود کاعلاج کرتے بھی دیکھاتھا۔ میرے پاس دوڑ تااور رو تاہوا آیا اور کہا۔ ہمارے گھر چلواور بھوجن بھی کھاؤ۔ میں چلا گیااور اس کے لڑکے کو بیہ دوائی دی۔ گل ناشگفته نُمشر (آگه) توله 'سهأگه بریان ۵ ماشه ' دار فلفل ۵ ماشه - لونگ ۵ ماشه - زنجیل ۵

ماشہ۔ گولی بنائی اور نیم کی انتر چھال کے پانی کے ساتھ دی اور لسن کوٹ کراس کے ناخنوں پر باندھ دیا۔ لڑکا سنبھل گیا۔ اس کی ماں نے تازہ بچو کا بناکر مجھ کو اس کے اندر بٹھاکر کھانا کھلایا۔ شہر میں مرض کی بڑی شدت ہو گئی اور ہم وہاں طبیب ہو گئے۔ نمبردار نے ہمارارو پیہ واپس کردیا اور مجھے کہا کہ آپ کو میں مع آپ کے اسباب کے بھوپال پہنچادوں گا۔ اس نے اپنے عمد کو بڑی وفاداری سے نباہا۔ اسی راستہ میں میں نے حضرت شاہ وجیہ الدین کے (جو ہمارے شخ المشائخ شاہ ولی اللہ صاحب کے بڑے تھے) گئے شہیداں کو دیکھنے اور عبرت حاصل کرنے میں بہت فائدہ اٹھایا۔ وہاں شاہ صاحب کو کئی ولی کہتے تھے۔

میں بھویال پہنچاتو میرے پاس کچھ روپیہ تھا۔ جس کومیں نے اپنے اسباب کے ساتھ بیرونی سرائے میں رکھااور ایک روپیہ اس میں سے نکال لیا۔ کیونکہ بلاکسی خاص اجازت کے شہر کے اندر کسی اجنبی کو جانے نہیں دیتے تھے اس لئے میں نے بیرونی سرائے میں اسباب رکھ كركيرے بدلے اور وہ ايك روبيه رومال ميں باندھ كرشرميں چلا گيا۔ شهرميں تھو ڑى دور چل کرایک باورجی کی دو کان آئی۔ وہاں جا کرمیں نے کھانا کھایا۔ اس باورجی نے آٹھ آنے مجھ سے مانگے۔ میں نے اس کو روپیہ دیا۔ اس نے مجھ کو اٹھنی واپس دی۔وہ اٹھنی لے کرمیں چلااور قلعہ دار سے اجازت حاصل کی۔ تھوڑی دیر کے بعد جو دیکھتا ہوں تووہ اٹھنی کمیں گر گئ تھی۔ جب واپس سرائے میں پنچا تو میرا اسباب تو بالکل محفوظ تھا مگر رویے ندارد-وو سرے دن میں اسباب کو لے کرجب دروازہ شہرمیں داخل ہوا تو یہ فکر تھی کہ کتابیں وغیرہ کماں رکھوں۔ جب اس باور چی کی دکان کے سامنے سے گزر اتواس نے کہا کہ کھانا کھا لو- میں نے کتابیں اور اسباب اس کی دکان پر رکھ کربلا تکلّف خوب کھانا کھالیا- میرے دل میں تھا۔ پیسے توپاس ہیں نہیں گر آخر تمام اسباب آٹھ آنہ کابھی نہ ہو گا؟ میں اسباب وہیں رکھ کرچلا آیا۔ بھویال میں باجی کی مسجد بڑی عمدہ ہوادار جگہ اور تالاب کے کنارے تھی۔ مجھ كويبند آئي - ميں زيادہ حصہ اس ميں رہتا تھا-

اب میں اس باد رجی کی د کان کی طرف بھی نہیں جاسکتا تھا۔ مجھ کو بہت و قتوں تک کھانے

کاموقع نہ ملا۔ ایک دن میں نے دل میں یقین کیا کہ آج شائد شام تک نہ بچوں گا۔ اس باجی کی مسجد میں ایک چبو ترہ تھا۔ عصر کے بعد میں ٹیک لگا کر اس چبو ترہ میں بیٹھ گیااور پھرلیٹ گیا۔ میرے بدن سے پیننہ جاری تھااور خیال تھاکہ شام تک شائد ہی زندہ رہوں۔اسی وقت وہاں منثی جمال الدین مدارالمہام نماز کے لئے آئے اور نماز پڑھ کراپنے امام صاحب کو میرے پاس بھیجا۔ اس وقت میں تو جان ہے بھی بیزار تھا۔ للذا امام صاحب نے جو کچھ مجھ سے کہا۔ اس کا جواب میں نے بہت رو کھا سو کھا دیا۔ معلوم نہیں کہ امام صاحب نے کیا جا کر کہا ہوگا۔ مگران کے پہنچتے ہی منثی صاحب مع اپنے ہمراہیوں کے خود میرے پاس چلے آئے۔ ضعف کے باعث میں اٹھ نہیں سکتا تھا اور میری عادت بھی نہ تھی۔ امام صاحب نے ہی آگے بڑھ کرمجھ سے کماکہ منتی صاحب آتے ہیں۔ میں نے کما آنے دو۔ منتی صاحب آئے اور میں لیٹائی رہا۔ منثی صاحب نے کما آپ پڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے کما ہاں۔ پھرانہوں نے کما آپ کیا کیاعلوم جانتے ہیں۔ میں نے کہا سبھی کچھ جانتا ہوں۔ تب انہوں نے اپنی نبض مجھ کو د کھائی۔ مجھے یہ تویاد نہیں میں نے نبض کس احتیاط سے دیکھی۔ اس روز ان کو بہت بدہضمی ہو چکی تھی۔ میں نے نبض دیکھ کر کہا کہ بد ہضمی ہے۔ انہوں نے مجھ سے نسخہ طلب کیا۔ میں نے ان کو نسخہ لکھوادیا جو بہت قیمتی تھا۔ انہوں نے کہا۔ اگر فائدہ نہ کرے۔ میں نے اس کا جواب نهایت سختی سے دیا۔ پھرانہوں نے کہا آپ علم مساحت جانتے ہیں؟ میں نے کہاجاتا ہوں۔ سامنے تالاب تھا جو بہت بوا تھا۔ انہوں نے کماکہ آپ یمال بیٹھ کراس تالاب کی مساحت كريجة بين-مين نے كهابان-مين نے ايك قاعده كى طرف اشاره كياكه يه توايك قلم ۔ کے ذریعہ سے کر سکتے ہیں ۔ بس اس کے بعد وہ سب لوگ چلے گئے ۔ راستہ سے انہوں نے کہلا كر بجواياكه بم آپ كي ضيافت كرتے ہيں - ميں نه اٹھ سكتا تھانہ جاسكتا تھا- ميں نے كما مجھ كو ضیافت کی کوئی ضرورت نہیں۔ تب انہوں نے کہلا کر بھجوایا کہ مسنون دعوت ہے۔ میں نے سوچا۔ مرتے توہیں آخر وقت سنت پر توعمل ہواور کما کہ بہت اچھا وعوت منظور ہے۔غالبا دن ابھی بہت باقی تھا کہ ایک سیاہی آیا اور کما کہ کھانا تیار ہے 'چلو۔ میں نے اس سے کما کہ میں چل نہیں سکتا۔ اس نیک انسان نے کہا کہ آپ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں۔ چنانچہ میں اس کی پشت پر سوار ہو گیااو روہ مجھ کو خوب احتیاط سے لے گیا۔ وہاں کھاناد ستر خوان پر چناجا چکاتھا۔اس سیاہی نے لے جا کرمجھ کو منشی صاحب کے پاس ہی بٹھادیا۔میں نے اس وقت بہت غور کیا کہ کیا چیز ہے جو کھاؤں۔ پلاؤ کے ساتھ مجھ کو رغبت تھی۔ میں نے پلاؤ کی رکالی میں سے لقمہ اٹھایا۔ جب منہ کے قریب لے گیا تو ڈراکہ ایسانہ ہو گلے میں پھنس جائے اور جان نکل جائے۔اس واسطے بلاؤ کے لقمہ کو پھینک دیا۔ پھرجوغو رکیاتوایک برتن میں مرغ کاشور باتھا۔ میں نے اس کو اٹھالیا اور ایک بہت چھوٹا سا گھونٹ بھرا۔ تو میری آنکھوں میں روشنی سی آگئ - پھرایک اور گھونٹ بھرا- اس طرح آہستہ آہستہ میں نے اس کو پینا شروع کیا- منثی صاحب نے اپنے باور چی کوبلایا اور دریافت کیا کہ اس پلاؤ میں کیانقص ہے۔ اس نے کہا کہ اس میں نقص تو کوئی نہیں ہاں اس کے مرغ میں کسی قدر داغ لگ گیاتھا۔ چو نکہ یہ برتن برا ہے اور چاولوں کی زیادہ مقدار اس میں ہے۔ میں نے وہ داغ لگا ہوا گوشت نیجے دبادیا ہے۔ منثی صاحب نے اس میں ہے ایک لقمہ اٹھا کرسو نگھا۔ مگران کو بچھ محسوس نہ ہوا۔ وہ یہ سمجھے کہ اس نے سونگھ کراس نقص کو محسوس کیااور لقمہ چھوڑ دیا۔ پھرانہوں نے باور جی ہے کہا کہ ان تمام کھانوں میں سب سے عمدہ پکا ہوا کھانا کو نسا ہے۔ اس نے کہاشور با۔ جس کا پالہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ خیر میں نے وہ شور با قریبا تمام ہی پی لیا اور وہ اس وقت میرے لئے بت ہی مفید ہوا۔ میرے ہوش وحواس اور قویٰ ٹھیک ہو گئے۔ جب کھانے سے سب فارغ ہو گئے تواورلوگوں کوہٹادیا اور مجھ سے بوچھاکہ تم کون ہو۔ کمال سے آئے ہو۔ان دنوں میرا لہجہ ار دو کا لکھنوی طرزیر تھا۔ میں نے کہا کہ میں ایک پنجابی آ دمی ہوں اوریساں پڑھنے کے لئے آیا ہوں۔ یہ بات میرے لئے بہت ہی مفید ہوئی - منشی صاحب کو یہ گمان تھاکہ یہ کوئی آسودہ حال صدمہ رسیدہ اور حوادث کاپامال ہے۔ پڑھنے کاپوننی نام لیاہے ورنہ یہ خودعالم ہے۔ تب انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے پاس رہیں اور میرے ساتھ ہی کھانا کھایا کریں۔ جہاں آپ کو پڑھنا ہو گامیں کوشش کردوں گا۔ ان کا ایک توشہ خانہ تھا۔ اس میں رہنے کے

لئے جگہ دی-اوراینے مہتم کتب خانہ کو حکم دیا کہ کسی کتاب ہے اٹکومت روکو-میں نے کہا میرے پاس بھی کتابیں ہیں۔ ایک د کان پر میں نے اپنا سامان رکھ دیا ہے۔ اس د کاند ار کو کچھ دینا ہو گا۔ وہاں سے سامان منگو ادیں جو دینا ہو گامیں دے دوں گا۔ تھو ڑی دیر کے بعد سب سامان مع کتابوں کے پہنچ گیا اور میں ان کے توشہ خانہ میں رہنے لگا۔ حضرت مولوی عبرالقيوم صاحب سے ميں نے بخاری اور هدايه دو كتابيں شروع كيں - حضرت منثى صاحب مغرب کے بعد خود قرآن شریف کالفظی ترجمہ پڑھایا کرتے تھے۔ ایک روز میں بھی اس درس مين جلاكيا- وبان يرسبق ها- وإذُ القُو االَّذِيْنَ الْمَنُوْ ا قَالُوْ الْمُنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ - محمد عمران كانواسه قارى تقا- مين نے كماكيا اجازت ہے ہم لوگ کچھ سوال بھی کریں؟ منشی صاحب نے فرمایا بخوشی - میں نے کہایہاں بھی منافقوں کاذکر ہاور زم لفظ بولا ہے۔ لین بَعْضُهُمْ إللی بَعْضِ اور اس سورة کے ابتدامیں جمال انسيس كاذكر بوال براتيزلفظ ب- إذا خَلْو الإلى شَيْطِينِهِمُ اس نرى اور تخي كى کیاوجہ ہوگی؟ منثی صاحب نے فرمایا کیاتم جانتے ہو؟ میں نے کہا۔ میرے خیال میں ایک بات آتی ہے کہ مدینہ منورہ میں دو قتم کے منافق تھے' ایک اہل کتاب' ایک مشرک۔ اہل كتاب كے لئے زم یعی بعضهم كانرم لفظ اور مشركین كے لئے سخت إلى شيطينيهم بولا ہے۔ منتی صاحب سن کراینی مندیر سید سے کھڑے ہو گئے اور میرے پاس چلے آئے۔ مجھ سے کہاکہ آپ وہاں بیٹیس اور میں بھی اب قرآن شریف پڑھوں گا۔ قدرت اللی ہم وہاں ایک ہی لفظ پر قرآن کریم کے مدرس بن گئے۔

منٹی صاحب کو دن بدن مجھ سے محبت بڑھتی جاتی تھی۔ ان کے دربار میں ایک روز کوئی اخلاقی مسلہ پیش ہوا۔ میں بھی وہاں موجو د تھا۔ قاضی شہر نے شاہ اسحاق صاحب کی نسبت کوئی سخت لفظ بولا۔ صرف اتنی غیرت پر میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ کھانے کے وقت میں منثی صاحب کے یماں نہیں گیا۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اس روز خود بھی کھانا نہیں کھایا۔ میں زمانہ سے نا تجربہ کار۔ مجھ کو خبر نہیں کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ دو سرے کھایا۔ میں زمانہ سے نا تجربہ کار۔ مجھ کو خبر نہیں کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ دو سرے

دن انہوں نے کسی آدمی ہے دریافت کیا کہ نورالدین عصر کی نماز کہاں پڑھتاہے۔اس نے کہاکہ توشہ خانہ کے پاس کی مسجد میں۔ میں وہاں عصر کی نماز پڑھتا تھا۔ خود منثی صاحب میرے و بن طرف آکر بیٹھ گئے۔ میں نے جو سلام پھیرا اور کماکہ السلام علیم ورحمہ" الله فور آ فرمانے لگے آخاہ! آپ نے تو ابتدا کر دی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھالیا۔ ایک بکھی جس کو وہاں چرٹ کہتے تھے اس میں اپنے ساتھ سوار کرکے شہرسے باہر بہت دور لے گئے۔ باہر جا کر مجھ سے کماکہ آپ نے توکل سے ہم کو بھو کا رکھا۔ میں نے کماکہ آپ کی محفل میں شاہ اسحاق صاحب کی برائی ہوتی ہے اور میں توشاہ صاحب کاعاشق ہوں۔ منشی صاحب نے فرمایا۔ آپ نے شاہ اسحاق صاحب کو دیکھاہے؟ میں نے کہانہیں ۔ کہامیں نے توشاہ صاحب کی خدمت میں قرآن شریف پڑھاہے۔میں شیعہ تھااور سخت شیعہ تھامگرہارا گھرد ہلی میں ایس جگہ تھاکہ شاہ صاحب کے سامنے سے ہو کر جانا پر تاتھا۔ آخر میں شاہ صاحب کے درس میں شریک ہوا اور انہیں کی صحبت کا نتیجہ ہے کہ میں موجوہ حالت کو پہنچا۔ پھراپنا سارا قصہ تشیع کااور سی ہونے کا نایا اور کہا کہ میں شاہ صاحب کا بہت معقد ہوں۔ لیکن وہ ایک سرکاری معاملہ تھا۔ جس میں اس وقت مجھ کو بولنامناسب نہ تھااو ریہ لوگ ایسے ہی ہیں۔ ان کی باتوں کی طرف زیادہ اتفات نہیں چاہیے۔ یہ کمہ کر بھی کو لوٹایا اور مجھ کو اپنے مکان پر لے گئے۔ کھانا کھایا اور مجھ سے کماکہ آپ ایس باتوں کا زیادہ خیال نہ کیاکریں۔ میں نے ان کی قرآن شریف کی آیتوں سے محبت اور و قاف للقران ہونااس طرح دیکھاکہ مجھ کویاد نہیں کہ کسی او رکواییادیکھاہو۔

ایک دفعہ میں منتی جمال الدین صاحب کے ساتھ ان کے باغ میں جاتا تھا۔ راستہ میں انہوں نے پوچھاکہ کتنی اِ ذَا مَا جَاءُ وَ هَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ مِیں جس طرح ما سے انہوں نے پوچھاکہ کتنی اِ ذَا مَا جَاءُ وَ هَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ مِیں جس طرح ما سے پہلے اذا آیا ہے عربی کے کسی شعر میں اس کی مثال موجود ہے ؟ بجپن کی حالت بھی کیا بری ہوتی ہے۔ میں اور ان کا نواسہ محمد نام بھی میں ایک سیٹ پر بیٹھے تھے اور مقابل کی سیٹ پر منہ سے بے ساختہ نکل گیا ۔

#### اذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق و تحتى شقها لم تحول

پر ھنے کو تو یہ شعر میں نے پڑھ ہی دیا گراس حالت کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے۔ جب انہوں نے ملکہ اس شعر کا ترجمہ کرو۔ میں نے میاں محمد کی طرف دیکھا اور انہوں نے منہ کے سامنے کوئی چیز کرکے گردن جھائی اور مسکرائے۔ وہ بھی خاموش اور میں جبی چیپ۔ منثی صاحب کی طبیعت بہت ہی نیک تھی۔ وہ فور آسمجھ گئے کہ یہ کوئی فخش شعر ہو گا اور بات کو ٹلا دیا اور سلہ کلام شروع کردیا۔ اس روز مجھ کو یہ سبق ملا کہ بات کو منہ سے نکالنے میں انسان کو بہت زیادہ عاقبت اندلیثی سے کام لینا چاہیے۔ گو بعض او قات زیادہ غور و خوض انسان کو نقصان بھی پنچادیتا ہے گراس کی تلافی دعاؤں سے ہو سکتی ہے۔ جھے کو اپنی اس حرکت پر بردی چرت رہی۔ گرائی شرافت دیکھو کہ کسی دن بھی انہوں نے اس شعر کے متعلق مجھ سے نہ پوچھا۔ بھوپال میں میں دو دفعہ گیا ہوں۔ طالب علمی میں تو یہی کافی ہے کہ میں نے بخاری اور مدا یہ مولوی عبد القیوم صاحب سے پڑھیں اور حدیث مسلسل بالاولیت میں نے وہاں کے مفتی صاحب سے نے میں اور حدیث مسلسل بالاولیت میں نے وہاں کے مفتی صاحب سے نے میں اور حدیث مسلسل بالاولیت میں نے وہاں کے مفتی صاحب سے نی فیجذ اف اللہ احسن المجز اعہوں نے جو انہوں نے محمد بن ناصر حضری سے مولوی عبد القیوم صاحب سے بڑھیں اور حدیث مسلسل بالاولیت میں ناصر حضری سے مولوی عبد القیوم صاحب سے بڑھیں اور حدیث مسلسل بالاولیت میں ناصر حضری سے مولوی عبد القیوم صاحب سے بڑھیں اور حدیث مسلسل بالاولیت میں ناصر حضری سے مولوی کی دور افتا للہ احسن المجز اعہوں نے محمد بن ناصر حضری سے مولوی کی دور افتا ہو کی انہوں نے محمد بن ناصر حضری کے دور انہوں کے حدیث ناصر حضری کے دور ایک کے دور انہوں کے حدیث ناصر حضری کے دور ایک کے دور انہوں کے دور

محرین ناصر حضر می کاایک قصہ مجھ کو منشی صاحب نے سنایا کہ ایک مرتبہ وہ میرے مکان پر آئے۔ چو نکہ بڑے نیک اور مشہور آدمی تھے۔ میں نے ایک ہزار روپیہ کی تھیلی ان کے سامنے رکھی۔ یہ دکیھ کران کے چرہ پر بڑا تغیراور خقگی کے آٹار نمایاں ہوئے۔ میں نے وہ تھیلی فور آاٹھا کراپنے سامنے رکھ لی تو ان کے چرہ پر بشاشت کے آٹار نمایاں ہوئے اور میں ہنس بڑا۔ وہ کہنے گئے کہ تم کیوں ہنسے۔ میں نے کہا کہ میں نے روپیہ آپ کے سامنے رکھا تو آپ کے چرہ پر خوشی کے آٹار نمایاں ہوااور جب میں نے روپیہ اٹھالیا تو آپ کے چرہ پر خوشی کے آٹار نمایاں ہوا اور جب میں نے روپیہ اٹھالیا تو آپ کے چرہ پر خوشی کے آٹار نمایاں ہوئے اور آپ کو نمایاں ہوا اور جب میں اور دوپیہ اٹھالیا تو آپ کے چرہ پر خوشی کے آٹار نمایاں ہوئے۔ فرمانے لگے کہ ہاں ہمار اار ادہ تھا کہ آپ کے پاس آیا کریں گے اور آپ کو نمایاں ہوئے۔

حدیث سنائیں گے۔ جب آپ نے روپیہ رکھاتو ہم کو رنج ہوا کہ یہ تو دنیا دار آدی ہے۔
حدیث میں آیا ہے کہ روپیہ کوئی دے تو واپس نہ کرو۔ اس لئے ہم روپیہ تو لے لیتے مگر روپیہ
لے کر پھر حدیث نہ ساتے۔ اب معلوم ہوا کہ تم بڑے ذہیں آدمی ہوا س لئے ضرور آیا کریں
گے اور تم کو حدیث سنائیں گے۔ یہ بھی فرمانے لگے کہ ہم کو روپیہ کی ضرورت نہیں۔
ہمارے گھراس قدر کھجوریں پیدا ہو جاتی ہیں جو سال بھر کے لئے کافی ہوتی ہیں۔ ہمارے گھر
کے اونٹ ہیں۔ ایک طرف اونٹ پر کھجوریں لاولیتے ہیں۔ دو سری طرف غلام کو سوار کر
لیتے ہیں۔ پانی کامشکیرہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح جج کو جاتے ہیں اور دور دور سفر کر
آتے ہیں۔ کسی چیز کی اور الحمد لللہ ضرورت نہیں۔ یہ قصہ خود منشی جمال الدین صاحب نے بلا
تر ہیں۔ کسی چیز کی اور الحمد لللہ ضرورت نہیں۔ یہ قصہ خود منشی جمال الدین صاحب نے بلا
تو بہت جلد جلد بلا تکان زبان سے الفاظ نکلتے تھے۔ مگر کوئی لفظ قر آن و حدیث کے الفاظ سے
باہر نہ ہو آ۔

منٹی جمال الدین صاحب کی ایک بیہ بات دیمھی کہ وہ بھشہ نابینا مردیا نابینا عورت کی تلاش میں رہتے تھے اور دور دور سے بلواتے تھے۔ کبھی مردوعورت دونوں نابینا ہوتے تھے اور ان کی شادی کر دیتے تھے۔ کبھی دونوں میں ایک ہی نابینا ہو تا تھا۔ ان سب کا تمام خرچ وہ خود برداشت کرتے تھے اور ان کا ایک محلّہ آباد کیا تھا۔ ان کے جو بیچے ہوتے تھے۔ ان کے لئے اس محلّہ میں ایک مدرسہ بھی جاری کیا تھا۔ ایک روز ایک لڑے کو (جس کے ماں باپ دونوں نابینا تھے) دیکھ کر وجد کی صالت منٹی صاحب پر طاری ، وگئی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھواس نابینا تھے) دیکھ کر وجد کی صالت منٹی صاحب پر طاری ، وگئی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھواس کی دونوں آئمھیں کبھی اچھی ہیں۔ وہاں دور دور کے اندھے جمع تھے۔ حتی کی ایک سیالکوٹ کا بھی تھا۔ منٹی صاحب اقتصاد کے بڑے عالم تھے۔ ان کے لئے عضلہ کا ایک سیر گوشت خصوصیت سے بگاتھا۔ ایک وقت کھانا کھاتے تھے۔ اس گوشت میں کئی آدمیوں کو شریک کر خصوصیت سے بگاتھا۔ ایک وقت کھانا کھاتے تھے۔ اس گوشت میں کئی آدمیوں کو شریک کر دوبیہ سے زیادہ کا گوشت اب تک نہیں کھایا۔ بھی کو من کربہت تعجب ہوا۔ تو فرمانے لگے کہ روپیہ سے زیادہ کا گوشت اب تک نہیں کھایا۔ بھی کو من کربہت تعجب ہوا۔ تو فرمانے لگے کہ روپیہ سے زیادہ کا گوشت اب تک نہیں کھایا۔ بھی کو من کربہت تعجب ہوا۔ تو فرمانے لگے کہ

میں تین روپیہ کا ایک بکرا ہرروز خرید تا ہوں اور نماز فجر کے بعد اس کو ذہے کر دیتا ہوں۔ ایک میر گوشت اس میں سے نکلوا کر باتی پر ایک سپاہی کھڑا کر دیتا ہوں کہ اس کے تین روپیہ وصول کر لے۔ وہ باقی گوشت پوست فور آتین روپیہ میں فروخت ہو جاتا ہے اور لوگ علی الصبح آکر سب خرید کر لے جاتے ہیں۔ اس طرح ہرروز ہم کو تین روپیہ ہے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ انہوں نے اپنے بہت سے کھانے چنے میں مقرر کرر کھاتھا۔ گرمجھ کو تو صرف گوشت کا حال سایا تھا۔

بھوبال کے واقعات بہت ہی عجیب ہیں۔ مگر طبی امور کے متعلق صرف سے بات قابل ذکر ہے کہ میں نے نمایت عمدہ دو صد ریاں بنوائی تھیں جن کے پیننے کی ہمیشہ مجھے عادت تھی۔ ان میں ایک چوری ہو گئی۔ مجھے یقین ہوا کہ طالب علمی کی حالت میں یہ ایک مصیبت ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے والے کو نغم البدل ملتاہے۔ دو سری صدری کو اس کے شکریہ میں دے دیا۔ تھو ڑے دنوں کے بعد ایک امیر کبیر کے لڑے کو سوزاک ہوا۔ اس نے اپنے آدمی کو کما كە كوئى ايباطبىپ جس كولوگ نە جانتے ہوں بلالاؤ- مگردہ بنی ہوئی دوانہ دے بلكہ سل دوا بتلادے ایسی نہ ہو کہ جس کے بنانے میں مجھے عام نو کروں کو آگاہی کرنی پڑے۔ جن سے کما تھاان کا نام پیرابو احمد مجد دی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک طالب علم طبیب ہے اور اس کے طبیب ہونے سے لوگ ناواقف ہیں۔ میں اس کو اپنے ساتھ لاؤں گا۔ چنانچہ وہ مجھ کو وہاں لے گئے۔ وہ نوجوان اپنے گھرکے ایک دالان کے آگے کری پر بیٹھاموا تھا۔ وہاں ایک باغیجیہ بھی تھا۔ وہں ہمارے لئے کرسیاں منگوا کیں۔ میں نے اس کاحال دریا فت کرکے کہاکہ کیلے کی جڑھ کاایک چھٹائک پانی صاف کرکے اس میں یہ شورہ قلمی جو آپ کے دالان میں بارود کے لئے رکھا ہے کئی د فعہ پئیں اور شام تک مجھے اطلاع دیں۔ میں کمہ کرچلا آیا اور قدرت اللی ہے اس کو شام تک تخفیف ہو گئی۔ اس نے مجھے ایک گر ان بما فلعت اور اتار و پیہ دیا کہ مجھ پر حج فرض ہو گیا۔ ساتھ ہی ہے بات ہوئی۔ کہ مجھے شدت بخار میں سیلان اللعاب خطرناک رنگ میں شروع ہوا۔ جس میں پانی بودار سیاہ رنگ کانکلتاتھا۔ ایک شخص حکیم فرزند علی نے

مجھے رائے دی کہ آپ کاوطن اگر قریب ہے توجلد چلے جائیں۔اس احرّ اقی مواد سے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ شام کے وقت ایک بزرگ جو وہاں مہتم طلبہ العلم تھے اور نہایت ہی مخلصانہ حالت میں تھے۔ آئے اور کہنے گئے کہ میں بو ڑھا ہوں اور میرے منہ سے لعاب آیا ہے۔ کوئی ایسی چیز بتاؤ جو افطار کے وقت کھالیا کروں۔ میں نے کہا مربائے آملہ بنارسی۔ دانہ الایجی۔ ورق طلاسے افطار کریں۔ وہ یہ نسخہ دریافت کرکے گئے۔ معاوالیں آئے اور ایک مرتبان مربہ اور بہت می الایجیاں اور دفتری ورق طلاکی میرے سامنے لار کھی اور کہا کہ آپ کے منہ سے بھی لعاب آیا ہے۔ آپ بھی کھائیں۔ میں نے ان کو کھانا شروع کیا۔ایک آدھ کے کھانے شروع ہوا تو ایک آدھ کے کھانے شروع ہوا تو ایک اور کھالیا۔ عشاء کے بعد جھے بہت شخفیف ہوگی۔ میں اور کھالیا۔ عشاء کے بعد جھے بہت شخفیف ہوگی۔ میں نے بیا کے وطن کے حرمین کاارادہ کرلیا۔

میں جب بھوپال سے رخصت ہونے لگا تو اپنے استاد مولوی عبدالقیوم صاحب کی خدمت میں رخصتی ملا قات کے لئے عاضرہوا۔ سیکڑوں آدمی بطریق مشابعت میرے ہمراہ سے جن میں اکثر علماء اور معزز طبقہ کے آدمی سے بیں نے مولوی صاحب سے عرض کیا کہ جھے کو کوئی الی بات بتا کیں جس سے میں بھشہ خوش رہوں۔ فرمایا کہ "خدانہ بنتا اور رسول نہ بنا"۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی اور یہ برے برے عالم موجود ہیں۔ غالبا یہ بھی نہ سمجھے ہوں گے۔ سب نے کہا۔ ہاں ہم بھی نہیں سمجھے۔ مولوی عاحب نے فرمایا کہ تم خدائس کو کہتے ہو؟ میری زبان سے نکلا کہ خداتعالی کی ایک صفت عاحب نے فرمایا کہ تم خدائس کو کہتے ہو؟ میری زبان سے نکلا کہ خداتعالی کی ایک صفت فکو کہ میاں تم کوئی خدا موجود ہیں۔ ہواری نہ ہو تو تم اپنے نفس سے کہو کہ میاں تم کوئی خدا ہو؟ رسول کے باس اللہ تعالی کی طرف سے حکم آتا ہے وہ یقین کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی سے لوگ جنم میں جا کیں گے۔ اس لئے اس کو بہت رنج ہو تا ہے۔ تہمارا فتو کی اگر کوئی نہ اے تو وہ یقین جنم میں جا کیں گے۔ اس لئے اس کو بہت رنج ہو تا ہے۔ تہمارا فتو کی اگر کوئی نہ اے تو وہ یقین جنمی تھو ڑا ہی ہو سکتا ہے۔ لندا تم کو اس کا بھی رنج نہ ہونا چا ہیے۔ حضرت میں جا کیں جنم سے حکم آتا ہے وہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو بہت رنج ہو تا ہے۔ تہمارا فتو کی اگر کوئی نہ میں جا کیں گے۔ اس لئے اس کو بہت رنج ہو تا ہے۔ تہمارا فتو کی اگر کوئی نہ میں جا کیں گے۔ اس لئے اس کو بہت رنج ہو تا ہے۔ تہمارا فتو کی اگر کوئی نہ میں جا کیں گے۔ اس لئے اس کی اس کا بھی رنج نہ ہونا چا ہیے۔ حضرت

مولوی صاحب کے اس نکتہ نے اب تک مجھ کو بردی راحت پنچائی۔ و جز ا هم الله تعالى۔

# حرمین کے لئے سفر

مجھ کو اس تپ نے جو بھوپال میں آ ٹاتھا۔ بھوپال سے جد اہونے کے بعد بھی سفر میں نہیں چھوڑا گراس کا بیہ قاعدہ تھا کہ پندرہ دن کے بعد صرف ایک دن کے لئے ہوا کر تا تھا۔ رستہ میں برہان یو راسٹیشن پر میں اترا۔ جب شہر میں گیا تو ایک آ دمی مولوی عبد اللہ نام مجھ کو ملے۔ انہوں نے میری بدی خاطر مدارات کی اور کماکہ میں تمہارے باپ کا دوست ہوں-جب میں رخصت ہوا توانہوں نے مجھ کو مٹھائی کی ایک ٹو کری دی۔ جب راستہ میں ٹو کری کھولی تو اس میں ایک ہزار روپیہ کی ہنڈی مکہ معظمہ کے ایک ساہو کار کے نام تھی اور کچھ نقد روپیه بھی تھا۔ اس ہنڈی میں لکھا تھا کہ نورالدین کو'ایک ہزار روپیہ تک جبوہ طلب کریں ' دے دواور ہمارے حساب میں لکھ لو-اس کے حوصلہ کو دیکھ کرمجھے تعجب ہوا-اگر چہ میں نے وہ ایک ہزار روپیہ وصول نہیں کیا گران کے حوصلہ کی داد دینی ضروری ہے۔ان مولوی عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ میں ساہی وال ضلع شاہ بور کا باشندہ ہوں۔ میں منصہ معظمه میں ج کو گیا۔ اس زمانہ میں میں بہت ہی غریب تھا۔ مکه معظمه میں صبح سے شام تک" **لقمة لِلله**؛ مسكين "كي صدات بھيك ما نگتاتھا۔ پھر بھي كافي طور پرپيٺ نہيں بھر تا تھااور تمام دن بازاروں گلی کوچوں میں پھر تارہتا تھا۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ تو اگر تھی بیار ہو جائے اور اتنا زیادہ نہ چل سکے تو بھوک کے مارے مرجائے گا۔ اس تحریک کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ بس آج ہی مرجائیں گے اور اب سوال نہ کریں گے۔ پھر میں بیت الله شریف میں گیااور بردہ پکڑ کریوں اقرار کیا کہ ''اے میرے مولی۔ گو تو اس وقت میرے سامنے نہیں۔ مگرمیں اس مسجد کا پر دہ پکڑ کرعمد کر تاہوں کہ کسی بندے اور کسی مخلوق ے اب نہیں مانگوں گا"۔ یہ معاہدہ کرکے پیچھے ہٹ کربیٹھ گیا۔ اسے میں ایک شخص آیا۔ اس نے میرے ہاتھ پر ڈیڑھ آنہ کے پیسے (انگریزی سکے) رکھ دیئے۔ اب میرے دل میں یہ شک ہوا کہ میری شکل سائل کی سی ہے۔ گو میں نے زبان سے سوال نہیں کیا۔ اس لئے میرے لئے یہ پیسے جائز ہیں یا نہیں- میں یہ سوچنے لگااور وہ شخص اتنے میں غائب ہو گیا- میں نے وہاں سے اٹھ کر دوییہے کی روٹی کھالی- اور چارپیے کی دیا سلائیاں خریدیں جو ہارہ ڈبیاں ملیں ۔ چو نکہ مجھ کو گلی کوچوں میں دن بھر چلنے کی عادت تو تھی ہی ۔ ان دیا سلا ئیوں کو ہاتھ میں ك كركبويت كبريت كتا پر تا تقا- تھوڑى درييس وه چھ پيے كى بك كئيں - پريس نے چھ پیسے کی خریدیں وہ بھی اس طرح بچ دیں۔ آخر شام تک میرے پاس ایک چونی ہو گئی۔ دو یسے کی روٹی کھاکررات کو سورہا- دو سرے دن پھردیا سلائیاں خریدیں اور اسی طرح بیچیں ۔ چند روز کے بعد وہ اتنی ہو گئیں کہ جن کے اٹھانے میں دقت ہوتی تھی۔ آخر میں نے وہ مختلف چیزیں جنکی عور توں کو ضرورت ہوتی ہے خریدیں اور بقچہ کمرہے لگا کر پھرنے لگا۔ مگر سودا ایبا خرید تا تھااور نفع اس قدر کم لیتا تھاکہ شام تک سب فروخت ہوجائے۔ رات کو بالكل فارغ ہو كرسو تا تھا۔ بچھ دنوں بعد ايك چادر بچھا كراس پر سودا جماكر بيٹھ جا تا اور فروخت کرتا۔ پھراس قدر ترقی ہو گئی کہ میں نے نصف د کان کرایہ پر لے لی۔ پھراس قدر ترقی ہوئی کہ میں بمبئی آگیاوہاں قرآن شریف خرید آاور اردگر دے گاؤں اور قصبوں میں لے جا کر فروخت کرتا۔ پھرمیری ایسی ساکھ بڑھی کہ میں تئیں ہزار روپیہ کے قرآن شریف خرید کر تمہارے شربھیرہ میں لے گیااور تمہارے والدنے وہ سب کے سب خرید لئے۔ مجھ کو اس میں منافع عظیم ہوا۔ پھر دوبارہ اس طرح ہزاروں ہزار کے قرآن شریف خرید کر لے جاتا۔ جب میں نے دیکھاکہ اب روپیہ بہت زیادہ ہو گیاہے اور اس تجارت سے بڑھ کرہے تو میں نے کیڑے کی تجارت شروع کی - یہ میری عادت تھی کہ مال بہت جلد فروخت کر دیتا اور نفع بہت کم لیتا تھا۔ اب مال اس قدر بڑھا کہ میں برھان پور سے اس کو اٹھانہ سکا۔ میں نے یمیں کو تھی بنالی اور اب میں اتنا بڑا آد می ہوں۔ اس سے مجھ کو اس حدیث کامضمون صیحے ثابت ہوا کہ جس میں ارشاد ہے کہ تجارت میں بردار زق ہے۔

میں جب بمبئی پہنچا تو مولوی عنایت اللہ صاحب سے ملا قات ہوئی مجھے اس زمانہ میں فو ز الکبیر کا بڑا شوق تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کتاب مجھے کو کہیں سے پیدا کردیں۔انہوں نے فرمایا کہ کل آؤ۔میں جب دو سرے دن گیاتوانہوں نے وہ کتاب جمبئی کی چھپی ہوئی مجھے د کھائی اور کہا کہ ہم اس کی قیمت پچاس روپیہ لیں گے۔ میں نے فور اپچاس ر دبیہ کانوٹ نکال کران کو دے دیا۔اوروہ کتاب لیکر کھڑا ہو گیااور باہر جانے لگا۔انہوں نے کہا کیوں اس قدر جلدی کیوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا کہ بیج شرامیں ایک مختلف مسکہ ہے۔ حنفیہ نفارق قولی کے قائل ہیں اور محدثین نفارق جسمی کی طرف مائل ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ احتیاطاً دونوں کے موافق بیع صحیح اور قوی ہو جائے۔ اس لئے آپ کے مکان سے جانے کاارادہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر ؓ نے بھی ایساہی کیا تھا۔ چنانچہ میں اس وقت ان کے موافق عمل کر تاہوں۔ میں وہاں سے اٹھ کر گلی میں جا کر پھرجلد واپس آگیا۔ تھوڑی در بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے مجھے وہ بڑے ہی مخلص اور عمدہ آدمی معلوم ہوئے۔ جب باتوں سے فارغ ہو کرمیں اٹھنے نگاتو انہوں نے بچاس روپیہ کانوٹ نکالا اور مجھ سے کماکہ میں اپنی طرف سے آپ کو اس عمدہ نظارہ پر دیتا ہوں جو عمدہ کتابوں سے آپ کے محبت کرنے کے متعلق میں نے دیکھا۔ میں نے کہاکہ گومیں طالب علم آدمی ہوں گر محتاج نہیں ہوں۔ جج مجھ پر فرض ہے۔ مگرانہوں نے وہ پچاس روپیہ مجھ کو واپس کرہی دیئے یایوں سمجھوکہ اپنے پاس سے دیئے۔

شراکت میں خرچ اٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا۔ میں پڑھالکھا آدمی ہوں 'مجھے سے لکھوالیا کرو۔ ان کومیری په بات بزی ہی ناگوار گزری اور کها که آپ بھائیوں میں تفرقہ ڈلوا ناچاہتے ہیں۔ میں سمجھتا تھاکہ یہ مزدوری پیشہ لوگ ہیں اور یہاں خرچ بہت ہو تاہے۔انجام انکی اس پیجمتی کا اچھانہ ہو گا۔وہ دو تو مجھ سے یوں ناراض ہو گئے ایک ضعیف العمر تھے وہ تو ڈیسے ہی قابل ادب تھے۔ چوتھے صاحب جن سے بہت آرام ملتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنی کتابیں میرے صندوق میں رکھ دو کیونکہ اس میں جگہ خالی ہے۔ میں سفروں کا تجربہ کارنہ تھا۔ میں نے کتابیں رکھ دیں۔ جدہ سے ہم سوار ہوئے۔ بڑاؤ پر جماں ٹھسرے وہاں بیہ حادثہ ہوا کہ انکے صند دق کی کنجی گم ہو گئی۔ وہ طبیعت کے بڑے تیز تھے مجھ سے کنے لگے کہ تمہاری کتابوں کے سب سے چو نگہ صندوق بھاری تھااس لئے اس کی کنجی کسی نے چرائی ہے۔تم ابھی کنجی پیدا کرو- میں نے کہا کہ تمہاری تنجی میں نے چرائی نہیں۔ اور میری کتابیں اپنے صندوق میں تم نے خود ہی باصرار بلامیری در خواست کے رکھی ہیں۔ مگروہ کچھ ایسے ضدی آدمی تھے کہ ایک ہی بات پر اڑ گئے اور کہاکہ میری تنجی اس وقت پیدا کرو۔ یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ شور برپا ہوا اور اردگر د کے تمام لوگوں کو اطلاع ہوئی۔ ایک ہمارے ساتھ لوہار تھا۔ اس نے کہاکہ اس تالے کی اعلیٰ سے اعلیٰ تنجی مکہ معظمہ میں پہنچے ہی بنادوں گا۔ مگراس وقت یہاں چو نکہ کوئی سامان نہیں۔ اس لئے مجبور ہوں۔ صندوق والے نے کہاکہ میں تواینی تنجی مانگتا ہوں غرض کہ ایسے پیچھے بڑے کہ کسی طرح چین نہیں لینے دیتے تھے۔ میں نے منت ساجت بھی ی- اور لوگوں نے بھی انکی خوشامہ کی اور سمجھایا مگروہ اپنی بات سے نہ ٹلے۔ رات کووہ اور ہم سب سو گئے۔ اس رات ترکوں کے کیمپ پر چو روں نے حملہ کیا۔ ترک لوگ سیاہی تھے۔ انہوں نے چوروں کا تعاقب کیا۔ بھاگتے چوروں کی تنجیاں رہ گئیں۔ اور بیہ کر شمہ اس دعا کا تھا جورات کومیں نے جناب الٰہی میں کی تھی۔ مبح کے وقت ترک مع تنجیوں کے اس مجھے کے ہندیوں کے کیمپ میں آئے اور منشاان کا یہ تھا کہ جن کے صندو قوں میں وہ تنجیاں لگیں۔ و ہی چور ہیں ان کو پکڑلیا جائے۔ میں نے ایک ترک کے ہاتھ میں تنجیوں کا گچھاد یکھاتو اس میں وہ کنجی بھی تھی۔ میں نے اس ترک سے کہا۔ اگر ان تنجیوں کے ذریعہ سے چور پکڑنے منظور ہیں توبیہ کنجی تو میری ہے۔ مجھ کو پکڑلو مگربیہ کنجی مجھ کو دے دو۔اول تووہ کچھ خفاساہوا اور کہا۔ ہم تم کو پکڑلیں گے۔ میں نے کہا کچھ حرج نہیں مگرمیری کنجی مجھے دے دو۔ آخروہ تمام تنجوں کا گچھامیری طرف بھینک کر چلا گیا۔ میں نے وہ کنجی صندوق والے صاحب کو دی کہ لیجے۔وہ کچھ بہت ہی شرمندہ سے ہو گئے اور پھر جھے سے عذر کرنے لگے۔مکه معظمه میں کوئی بزرگ محمد حسین سندھی تھے ان کے مکان پر ہم اترے۔ انہوں نے اپنا بیٹا ہمارے ساتھ کردیا کہ طواف القدوم کرادے۔مطوفون کی ہوشیاری اور ذبانت بھی میرے دل سے فراموش نہیں ہوئی۔ اور میں اب تک حیران ہو تا ہوں کہ وہ کیسے ہوشیار ہوتے ہیں۔ ہم جب مجد بیت الله میں داخل ہوئے تو مطوف کی پہلی آوازیہ تھی کہ یا میت الملہ۔ اسکی اس آوازیر میں نے کہاکہ میں مسنون دعائیں جانتا ہوں۔ میں خود پڑھ لوں گاتو دو مری آوازیه تھی یا د بالبیت۔ اسکی اس ذہانت پر اس قدر تعجب ہواکہ آج تک بھی وہ تعجب دور نہیں ہوا۔ تمام مراتب میں اس نے سنن کو نہایت احتیاط سے مد نظرر کھا۔ میں نے کسی روایت کے ذریعہ ساتھاکہ جب بیت اللہ نظر آئے تواس وفت کوئی ایک دعامانگ لووہ ضرور ہی قبول ہو جاتی ہے۔ میں علوم کا اس وقت ما ہر تو تھاہی نہیں جو ضعیف وقوی روایتوں میں امتیاز کر تا۔ میں نے یہ دعاما تگی۔ "اللی میں تو ہروفت محتاج ہوں۔ اب میں کون کو نسی دعا ما نگوں۔ پس میں بھی دعاما نگتا ہوں کہ میں جب ضرورت کے وقت تجھ سے دعاما نگوں تواس کو قبول کرلیا کر"۔ روایت کا حال تو محدثین نے کچھ ایباوییا ہی لکھاہے گرمیرا تجربہ ہے کہ میری توبید دعا قبول ہی ہوگئی۔ بڑے بڑے نیچربوں۔ فلاسفروں۔ و ہربوں سے مباحثہ کا اتفاق ہوااور ہیشہ دعاکے ذریعہ مجھ کو کامیابی حاصل ہوئی اور ایمان میں بڑی ترقی ہوتی گئی۔

# مکه معظمه میں پہلی مرتبہ

مکه معظمه میں میں نے شیخ محمہ خزرجی سے ابوداؤ داور سید حسین سے صحیح مسلم اور

مؤطّا مولوی رحمت اللہ صاحب سے پڑھنا شروع کی۔ ان تینوں بزرگوں کی صحبت بڑی ہی ولربا تھی۔ سید حسین صاحب کی صحبت میں مت دراز تک عاضری کا الفاق رہا۔ گرمیں نے سوائے الفاظ حدیث کے قطعاً کوئی لفظ ان کی زبان سے نہیں سا۔ جب میں نے مولوی رحمت اللہ صاحب سے اس کاذکر کیاتو انہوں نے فرمایا کہ ہم میں برس سے دیکھتے ہیں کہ سے کی سے تعلق نہیں رکھتے اور ہم کو سے بھی معلوم نہیں کہ سے کماں سے ہیں۔ سید حسین صاحب نمایت ہی کم مخن تھے اور ہا تیں کرنے میں اس قدر آبا فی تھا کہ بعض او قات ضروری کلام بھی نہیں فرماتے تھے۔ وہ بھی نہیں ان سے مسلم پڑھتا تھا۔ سائل بھی وہاں آجاتے تھے۔ وہ تھوڑی دیر تک ان سائلوں کو دیکھتے رہتے تھے۔ پھر کی کو کہتے تھے کہ تم یا با سط پڑھو۔ کسی کو کہتے تھے کہ تم یا با سط پڑھو۔ کسی کو کہتے تھے کہ تم یا با سط پڑھو۔ ان کی معمولی روز انہ باتیں تھیں۔ لیکن میں ان سے یہ نہ پوچھ سکا کہ سے مختلف اساء مختلف اساء مختلف اساء مختلف

یخ محرصاحب کو صحاح ستہ خوب آتی تھیں۔ سادہ سادہ پڑھاتے تھے۔ مباشات کی طرف سے انکی طبیعت بالکل متنفر تھی۔ ایک دفعہ میں ابوداؤد پڑھتا تھا۔ اعتکاف کے مسلہ میں حدیث سے معلوم ہو تا تھا کہ صبح کی نماز پڑھ کرانسان معتکف میں بیٹھے۔ مجھے اشارہ کیا کہ تم حاشیہ کو پڑھویہ حدیث بہت مشکل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حدیث تو بہت آسان ہے۔ مکما میں دکھے لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت مشکل ہے۔ میں نے سرسری طور پراس کا حاشیہ دیکھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ حدیث بہت مشکل ہے۔ میں نے سرسری طور پراس کا حاشیہ دیکھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ حدیث بہت مشکل ہے۔ کیو نکہ اکیس تاریخ کی صبح کو بیٹھیں تو ممکن ہو سے اکیسویں رات لیلہ القد رہو۔ اگر اس کے لحاظ سے عصر کو بیٹھیں تو رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ میں نے دکھے کر کھا کہ ذرا بھی مشکل نہیں بین میں کی صبح کو بیٹھے۔ انہوں نے کہا ایک راہ عرض کر تا ہوں جس میں ذرا بھی اشکال نہیں یعنی میں کی صبح کو بیٹھے۔ انہوں نے کہا ایم احمد رحمہ اللہ علیہ کے اقوال آپ پڑھیں۔ یہ یہ تو اجماع کون دعاوی ہیں۔ ہرا یک محض اپنے اپنے نہ ہب کی کثرت کو دیکھے کر لفظ اجماع بول اجماع مون دعاوی ہیں۔ ہرا یک محض اپنے اپنے نہ ہب کی کثرت کو دیکھے کر لفظ اجماع بول

لیا کر تاہے۔ اس پر وہ بہت ہی تند ہو گئے۔ میری عادت تھی کہ سبق کو پڑھ کر کسی بڑے کتب خانه میں اس کتاب کی شرح دیکھا کر ہاتھااو ر کوئی لغت ا فک جا ہاتھا تولغت کی کتاب میں دیکھے لیتا تھا۔ میں نے انکی تیزی کی طرف دھیان نہ کرکے سبق کو بہت تیزی سے پڑھنا شروع کردیا ۔ صبح سے لیکر د دپسر کے قریب تک پڑھتاہی چلا گیا۔ ٹمروہ حیب ہی بیٹھے رہے۔ جب ظہر کی اذان کی آواز آئی تواتنا فرمایا کہ جماعت مشکل ہے ملے گی۔ سوائے اس کے انہوں نے اس وقت تک کوئی کلام نہیں کیا۔ میں نے کتاب کو ہند کردیا۔ عبد اللہ طوائی ایک فخص کے مکان پر بیہ سبق ہوا کر تا تھا اور دن کا کھانا میرا اور شیخ صاحب کا اسی کے یہاں ہو تا تھا۔ میں وضو کر کے ظہر کی نماز کو جلاگیا۔ ظہر کے بعد مولوی رحمت اللہ صاحب کے خلوت خانہ میں جا پنجا-انہوں نے فرمایا کہ آج تمہارااپنے شخے مباحثہ ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ تلمیذاور استاد کاکوئی مباحثہ نہیں ہو سکتا۔ میں طالب علم آدمی ہوں میرا مباحثہ ہی کیا۔ ہمارے شخ تو بڑے آدی ہیں۔ ہاں یوں طالب علم اساتذہ سے کچھ یو چھاہی کرتے ہیں۔ فرمانے لگے نہیں کوئی برا مسکلہ ہے۔ میں نے کما مسلمہ تو کوئی نہیں ایک جزوی بات تھی۔ مولوی صاحب کی طرزے مجھ کو معلوم ہو گیا کہ ان کو ساری خبر پہنچ گئی ہے۔ مگر میں حیران تھا کہ سوائے میرے اور شخ کے وہاں اور کوئی نہ تھا خبر کیسے بہنچی ۔ اتنے میں مولوی صاحب نے خود ہی فرمایا کہ تمهارے شخ آئے تھے اور فرماتے تھے کہ بعض طالب علم بہت دلیر آجاتے ہیں اور ان کے مشکلات کاخمیازہ ہمیں اٹھانا پڑتا ہے اور پھرانہوں نے سارا واقعہ ہم کو سایا۔ میں نے جب سمجھ لیا کہ اب اخفاکاکوئی موقع نہیں توان ہے عرض کیا کہ یہ ایک جزوی مسلہ ہے۔ اکیس کی صبح کونہ بیٹھے بیں کی صبح کو بیٹھ گئے۔ اس طرح حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ مولوی رحت الله صاحب نے فرمایا کہ بات اجماع کے خلاف ہوجاتی ہے۔ میں نے کہاکہ اس چھوٹی ی بات پر بھلاا جماع کیا ہوگا۔ تب انہوں نے فرمایا کہ سبق کل پڑھائیں گے۔ اب تم ہمارے ساتھ ہمارے مکان پر چلو- یہ کہہ کروہ اٹھ کھڑے ہوئے- جب خلوت خانہ سے نکل کرمبجد کے صحن میں پہنچ گئے ۔ میں نے عرض کیا حضرت اس کو تھے کی طرف لوگ سجدہ کیوں کرتے ، ہیں۔ فرمایا حضرت محمر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا تھم ہے۔ میں نے کماانبیا کا جماعی قبلہ تو ہیت المقدس ہے۔ اور اللہ تعالی نے تو آپ کو اہل کتاب کی کتابوں سے بہت آگاہ فرمایا ہے۔ آپ ایک محض کے فرمان پر اجماع انبیاء نبی اسرائیل کو کیوں چھو ڑتے ہیں۔ آپ نے تو اتنے بڑے اجماع کو چھوڑ دیا۔ میں نے اگر جزوی مسئلہ میں ایک حدیث کے معنی میں اختلاف کیا تو حرج کیا ہوا۔ فرمایا۔ ول دھر کتا ہے۔ میں نے کما۔ جس کاول نہ وھڑ کے وہ کیا كرے - پھر فرمايا كه ول د حركما ہے اور كھرے ہو گئے - تب ميں نے بہت دليري سے ان كى خدمت میں عرض کیا کہ آپ محقق اور عالم ہیں۔ ہرمسلہ میں مخص واحد کا اتباع۔اس کے متعلق آپ جھے ارشاد کریں۔ فرمایا ہم توامام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ مگر ہرمسکلہ میں تو ہم فتو کی نہیں دیتے - میں نے عرض کیا کہ حضور کے فرمانے سے تقلید محضی کامسلہ توحل ہو گیا - فرمایا تقلید کامسکد بہت سل اور بہت مشکل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس کلام کو سمجھا نہیں۔ فرمایا ہر جزوی مسئلہ میں ایک ہی مخص کی تقلید نہ کسی نے کی نہ کوئی کر سکتا ہے اس سے تو ثابت ہو تا ہے کہ تقلید مخص کوئی بردی بات نہیں اور مسلہ صاف ہو جاتا ہے۔ گرمشکل سے ہے کہ ہم غدر میں ہندوستان سے بھاگے تھے۔ تو یونا کے قریب ایک گاؤں میں ٹھمرے وہاں جعہ کے دن ایک شخص و عظ کے لئے کھڑا ہوااو راس نے اس طرح شروع کیا کہ نہ میں ہمپھی (حنفی) کی مانوں نہ شاپھی (شافعی) کی - میں وہ کموں جو حضرت نبی کریم نے فرمایا ہے ہیہ کمہ کر اس نے مولوی خرم علی صاحب کی کتاب نصیحت المسلمین شروع کردی۔ پیچ میں یہ بھی کہا کہ بیر بات مسکوت میں لکھی ہے۔ جب وہ وعظ سے فارغ ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ مشکوۃ کو مسكوت كمه رہے تھے - سواس لئے تقليد كامسكلہ مشكل ہے - كيونكه وہ پہلافتو كى ديں - توجو لوگ مشکوة كومسكوت كتے بين وه بھى مجتد مطلق بن جاتے بين -بات توبت بى سال تھى-گربہت ہی مشکل ہو گئی۔ ہم علی العموم ان باتوں کے دستمن نہیں۔ تمہاری شفاعت تمہارے شیخ سے کردی ہے۔تم سبق پڑھتے جائیو۔وہ رو کیس گے نہیں اور آزادی سے پڑھو۔ ہم نے شیخ کو مطمئن کردیا ہے۔ ہم تمہار انداق خوب جانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہمارے شیخ حدیث

کا بڑا ادب کرتے ہیں۔ اگر میں ان کے حضور پڑھتار ہوں تووہ تبھی مجھ کو بند نہ کریں گے۔ فرمایا۔ وہ ڈرے تھے۔ ہم نے مطمئن کر دیا ہے۔ چنانچہ میں دو سرے دن گیا۔ گوشخ صاحب اس دن تونہ بولے۔ گرمیں نے سبق پڑھ لیا۔ میں نے نسائی 'ابو داؤ د' ابن ماجہ ان سے پڑھ لیں۔ان دنوں مولوی ابو الخیرصاحب دہلوی خلف الرشید حضرت محمد عمر نقش بندی مجد دی مجھ ہے د رّالمختار پڑھاکرتے تھے۔ کچھ مدت کے بعد حضرت شاہ عبدالغیٰ مجددی ٌ مدینہ سے مکہ میں تشریف لائے۔شہرمیں بوی دھوم دھام مجی۔ میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہزاروں آدمی ان کے گر دموجود تھے۔ سب سے پہلے میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اعتکاف کب بیٹھاجائے۔ طالب علمانہ زندگی بھی عجیب ہوتی ہے۔ وہی ایک مسئلہ استے بڑے وجود کے سامنے میں نے پیش کیا۔ آپ نے ب تکلف فرمایا که بنیں کی صبح کو- میں توس کر حیران رہ گیا- ان کی عظمت اور رعب میرے دل میں بہت پیدا ہوا۔ مگر پھر بھی جر اُت کر کے بوچھا کہ حضرت میں نے ساہے کہ یہ اجماع کے خلاف ہے۔ان کے علم پر قربان ہو جاؤں۔ بڑے عجیب لہم میں فرمایا کہ جمالت بڑی بری بلامه - حنفيوں ميں فلاں فلان - شافعيوں ميں فلان - حنابله ميں فلان - مالكيوں ميں فلان - كئي کئی آدمیوں کے نام لے کر کہا کہ ہر فرقہ میں اس بیس کے بھی قائل ہیں۔ میں اس علم اور تجربہ کے قربان ہوگیا۔ ایک وجد کی کیفیت طاری ہوگئی کہ کیاعلم ہے اتب وہاں سے ہٹ کرمیں نے ایک عرضی لکھی کہ میں پڑھنے کے واسطے اس وقت آپ کے ساتھ مدینہ جاسکتا مون؟ اس كاغذ كويره كريه مديث بحص سائى المستشاد مؤتمن - كرفراياك تمام كتابول سے فارغ موكر دينہ آنا چاہيے - ميں نے يہ قصہ جاكر حضرت مولانا زحمت الله ك حضور پیش کیااور عرض کیا کہ علم تواس کو کہتے ہیں۔ یہ بھی عرض کیا کہ ہمارے شخ تو ڈر گئے تھے گر حضرت شاہ عبد الغیٰ صاحب نے توحرم میں بیٹھ کر ہزار ہا مخلوق کے سامنے فتویٰ دیا۔ مگر كى نے چوں بھى نەكى - فرمايا شاه صاحب بت بوے عالم ہيں -

حرمین میں جن شیوخ سے میں پڑھتاتھا۔ان میں سے جو شخ الحدیث تھے ان کی والدہ کو

قلاع کا مرض ہوا اور اطباکے ناز ہے وہ تنگ آگئے۔ مجھ سے فرمایا کہ کوئی طبیب تمهار ا دوست ہو تواس سے دوالادو- میں اس فن کاخوب ما ہرتھا۔ میں نے بیہ نسخہ بنا کرپیش کیا۔ شور ہ قلمي دو ماشه - كتفادو ماشه - الا يحَي خور د دو ماشه - گل سرخ دو ماشه - كافور ايك ماشه - تو تيائ سنربریاں چھ رتی۔ شاید کچھ کی بیشی بھی ہو۔ گرشنخ سے یہ اظہار نہ کیا کہ میں طبیب ہوں۔ اس کے استعال نے معاً فائدہ دیا۔ بیران کو پھر بھی معلوم نہ ہوا کہ بیہ خود طبیب ہے۔ وہاں ا یک اور ا مرمیری طبی توجہ کے بڑھانے کا یہ ہوا کہ ڈاکٹر محمدو زیر خاں صاحب جو ہمارے شخ مولوی رحت اللہ کے بوے دوست اور مناظر آگرہ میں شامل تھے۔ مولوی صاحب کے مکان پر ان سے تعارف ہوا۔ ان دنوں شریف مکہ کو سنگ مثانہ تھا۔ چو نکہ فرانس کے ساتھ وہاں کے شریف کا تعلق تھا' فرانس ہے وہ آلہ جس ہے پتھری پیس کر نکالتے ہیں' منگوایا گیا اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو پیس کر نکالا۔ اس کامیاب تجربہ ہے مجھے ڈاکٹری طب کابہت شوق ہوا مگر میری موجودہ حالت اور شواغل اس طرف جھکنے نہ دیتے تھے۔ ڈیڑھ برس کے بعد مجھے کچھ سبکدو ثی ہوئی تو حضرت شیخ المشائخ' پیرو مرشد' حضرت شاہ عبدالغیٰ رحمہ الله علیہ سے نیاز حاصل ہوا اور اس طبیب روٹ کے باعث مدینہ چلا گیا۔ ان کے حضور بہت مدت رہا۔ اس عرصہ میں تمام دنیوی شواغل جھوٹ گئے۔ صرف ایک مخلص عنایت فرماجو عور توں کے تب دق سے خوب ماہر تھے'ان سے بھی بھی طبی تذکرہ ہو جایا کر تاتھا- وہاں کی ا قامت میں خود تجربہ کا خیال حضرت شاہ کی خاص توجہات کے باعث ہر گزنہ ہو سکا۔

مکہ معظمہ میں ایک قابل افسوس امریہ پیش آیا کہ میرے شہر کا رہنے والا میرا ہموطن میرا ہم کتب ایک شخص وہاں رہتا تھا۔ چو نکہ اتنے تعلقات تھے اس لئے میں جب مدینہ طیبہ کو جانے لگاتو اپنا بہت سااسباب اور روپیہ اس کے پاس رکھ دیا اور کما کہ میں زمانہ دراز تک مدینہ منورہ میں رہوں گا۔ یہ روپیہ تجارت میں لگاؤ۔ تم کو فائدہ ہو جائے گا۔ میں جب آئندہ جج کے وقت آؤں گاتو روپیہ تم سے لے لوں گا۔ تم جج کے زمانہ سے پہلے ہی روپیہ جمع رکھنا۔ میں جب آیا اور جج سے فارغ ہو اتو روپیہ اور اسباب اس سے طلب کیا۔

بہت اصرار اور تقاضوں کے بعد ایک رو زوہ مجھ کو ایک عمد ہ عظیم الثان مکان کے پاس لے گیاجس کے دروازہ پر قفل لگاہوا تھا۔ کہنے لگامیں نے آپ کاروپیہ اور اسباب اس مخص کے پاس رکھ دیا ہے۔معلوم نہیں کہاں چلا گیاہے۔اس گھر کی حیثیت بڑی عظیم الثان معلوم ہوتی تھی۔ ہم دونوں کے باتیں کرتے ہوئے ایک عرب آگیااور یو چھاکیامعاملہ ہے۔ میں نے کہا میرا کچھ اسباب ہے جو اس صاحب خانہ کے پاس ہے اور تعجب ہے اتنا بڑا مکان ہے اور تفل لگاہوا ہے۔ تب اس نے کہا کہ یہ ہندی آدمی جو آپ کے پاس ہے' یہ کیوں کھڑا ہے؟ میں نے کہاای نے رکھا ہے- بیہ سنتے ہی اس نے بڑے طیش و غضب کا چہرہ بنا کر کہا ہیہ جھو ٹا ہے۔ یہ آپ کامال اور روپیہ سب کھاگیااور اس مکان کامالک تو ہزاعظیم الثان آدمی ہے۔ وہ تو مع اپنے کنبہ کے آومیوں کے اپنے احباب کو رخصت کرنے گیاہے اور جدہ میں اس وقت تک رہے گاجب تک کہ سب حجاج رخصت نہ ہولیں۔ مجھ سے تواس نے بری محبت اور نرمی سے کلام کیا مگر ہمارے ہم مکتب کو برے غضب سے بہت گالیاں دیں۔ ہمارا ہم کتب خاموش اور شرمندہ ہو کررہ گیا۔ پھرعرب نے کہا یہ حال مکہ شہر کا ہے۔ان ہندیوں نے عرب کو بہت ہی بدنام کیا ہے اور اینے قصور کی طرف مطلق توجہ نہیں کرتے۔ پھرمیری طرف متوجہ ہو کر کما کہ تمہار اکپڑا مال اور روپیہ سار ااسباب اس نے ایک بنگالی عورت کو دے دیا ہے اور یہ لوگ ایسے کام یہاں بہت کرتے ہیں۔ اب اس سے آپ واپسی کی کوئی امیدنه رکھیں ۔اس داقعہ سے اتنافا ئدہ ضرور ہوا کہ میرے ایک استاد جن کے مکتب کاوہ ہم كتب تھا، جب حج كو جانے لگے تو ميں نے ان سے كماكة آپ اپنے مال و اسباب كى خود حفاظت کریں اور کسی مخص پر بھروسہ نہ کریں ۔جب وہ حج سے واپس آئے میرا بہت شکریہ اداکیااور کماکہ تمہاری نصیحت کے سبب سے ہم اینے ایک شاگر دکی دست برد سے پچ گئے۔ اس قتم کی مخلوق بھی کہیں کہیں ہوتی ہے۔اللہ تعالی ان پر رحم کرے۔

دوسرا افسوس وہاں یہ ویکھا کہ ایک دفعہ میں منیٰ سے آرہا تھا تو میں نے کسی سے دریافت کیا کہ محسب کہاں ہے۔ کوئی نہیں بتا سکا۔ پھرمیں نے کہا کہ اچھا خیف منس

کنانه کمال ہے؟ پھر میں نے پوچھا کہ بطحی کمال ہے۔ جب کمیں پتہ نہ لگا تو میں بہت حیران ہوا۔ ایک شخص نے جو خشک ساوہ ابی تھا، مجھ سے کما کہ دیکھا! کمال تک یہ نوبت پنچی ہے۔ پھراس نے پتہ دیا کہ جنه المعالى (جو وہاں کا مشرقی قبرستان ہے) وہی محسب ہے۔ پھراس نے پنہ دیا کہ جنه المعالى (جو وہاں کا مشرقی قبرستان ہے) وہی محسب ہے۔ وہی خیف بنی کنانه اور بطحی ہے۔ میں وہاں کی مسجد میں گیا تو تعجب اور بھی بڑھ گیا۔ وہاں چند ضعیف العربنگالی بیٹھے تھے۔

تیسرا تعجب وہاں یہ ہواکہ عرفات میں میں نے دیکھاکہ لوگ اینے داہنے ہاتھ سے اپنے کیڑے کالیہ پکڑ کرتھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہلاتے ہیں۔ میں اس نظارہ کو دیکھ کربت ہی متعجب ہوا۔ادھرادھرلوگوں سے یو جھاتولوگوں نے کماپیلے یہ کپڑااس سامنے والی پیاڑی سے ہتا ہے۔ وہاں اصلیت کا پت لگے گا۔ میں توجوشیلا جوان تھا۔ دو ڑا۔ اس بہاڑی کے چاروں طرف پھرا۔ آ خرا یک رستہ نظر آیا جس کے ذریعہ اوپر چڑھ گیا۔ وہاں بہت سے ترک دیکھے جو تکینیں چڑھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے اشارہ سے منع بھی کیا۔ مگر میں رکانہیں۔ زیادہ چھیرانہوں نے بھی نہ کی۔ جب اوپر پہنچا تو دیکھا کہ ایک او نٹنی پر ایک ترک سوار ہے۔ اس کے ہاتھ میں کتاب ہے اور جاروں طرف پہرہ دار کھڑے ہیں۔ میں ان سیاہیوں کو بھی چیر تا ہوااس او نٹنی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کتاب کا پچھ حصہ سنوں۔ مركوني ايك لفظ بهي سمجه مين نه آيا - مكربير بات حل مو گئي كه وه ترك جس كتاب كويزه رباتها تھوڑے وقفہ کے بعد بایاں ہاتھ ہلا تاتھا۔ اس کود کھے کربیاڑی کے لوگ کیڑا ہلاتے تھے۔ ترکی بولی میں جانتانہ تھااور نہ اب جانتا ہوں اور وہاں سوائے ترک سیا ہیوں کے اور کوئی بھی نہ تھا۔ میں نیچے اتر آیا۔ آخر پتہ لگا کہ ریہ امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں اور جہاں اُللّٰهُ اَكْبَرُ-اللَّهُ اَكْبَرُ- لَا إِلهُ إِلَّا اللَّهُ - وَاللَّهُ أَكْبَرُ - اللَّهُ أَكْبَرُ - وَلِلَّهِ الْحَمْدُ كَا مقام آتا ہے تو یہ اپنا ہاتھ ہلاتے ہیں اور لوگ اپنا کیڑا ہلاتے ہیں۔ اب یہ رسم رہ گئی ہے۔ ٱللَّهُ ٱلْكَبُورُ كُونَى نهيس كهتا-

#### مدينه طيبه

مدینہ طیتبہ کے جانے میں چو نکہ میں نے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب ہے ہی پہلے مشورہ لیا تھا۔ اس لئے میں انہیں کی خدمت میں سب سے پہلے حاضر ہوا۔ انہوں نے ایک علیحدہ حجرہ رہنے کے واسطے مجھے عطاکیا۔ میں وہاں صرف رہتا تھا۔ سبق کسی سے نہیں پڑھاکر تا تھا۔ نہ شاہ صاحب ہے۔ بھرمیرے دل میں سہ بات آئی کہ میں ایکے ہاتھ پر بیعت کرلوں- مکان پر تو ميراايباخيال ہو تاتھا۔ليكن جب ان كى خدمت ميں حاضر ہو تاتھاتو خيال كر تاتھاكہ كيافا كدہ-ان کے پاس جاکر عجیب عجیب خیال اٹھتے تھے۔ تبھی یہ سوچتا تھاکہ حلال وحرام اور اوا مرونوا ہی قرآن کریم میں موجود ہی ہیں۔ان لوگوں سے کیا سیکھنا۔اگر حسن اعتقاد سے نفع ہے تو مجھ کو ان سے ویسے ہی بہت عقیدت ہے۔ پھراپنی جگہ جاکریہ بھی خیال کر تاتھاکہ ہزار ہالوگ جو بیعت اختیار کرتے ہیں اگر اس میں کوئی نفع نہیں تو اس قدر مخلوق کیوں مبتلاہے - غرض کہ میں اس سوچ و بچار میں بہت دنوں پڑارہا۔ فرصت کے وقت ایک کتب خانہ جومسجد نبوی کے جنوب و مشرق میں تھاوہاں جا کر اکثر بیٹھتا اور کتابیں دیکھا کر تا تھا۔ بہت دنوں کے بعد آخر میں نے پختہ ارادہ کیا کہ کم ہے کم بیعت کرکے تو دیکھیں اس میں فائدہ کیاہے ؟اگر پچھے فائدہ نہ ہوا تو پھرچھوڑنے کا اختیار ہے۔ لیکن جب میں خدمت میں حاضر ہوا اور خیال آیا کہ ایک شریف آدمی ایک معاہدہ کرکے چھوڑ دے تو یہ بھی ایک حماقت ہی ہے۔ پہلے ہی سے اس بات کو سوچ لینا بهترہے بہ نسبت اس کے کہ پھرچھو ژوے۔ آ خر ایک دن میں خد مت میں عاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بیعت کرنی جاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ استخارہ کرو-میں نے عرض کیا کہ میں نے تو بہت کچھ استخارہ اور فکر کیا ہے۔ لیکن شاہ صاحب نے جو نہی اپناہاتھ بیت لینے کے لئے بڑھایا۔ میرے دل میں بڑی مضبوطی سے بہ بات آئی کہ معاہدہ قبل از تحقیقات! یه کیابات ہے؟ اس لئے باوجود میکہ حضرت شاہ صاحب نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ تھینچ لئے۔ مربع بیٹھ گیا اور عرض کیا۔ بیعت سے کیا فائدہ؟ آپ نے

فرمایاکه دسمی کشی گردد و دید بشید مبدل گردد "اوریده جواب به جو نجم الدین کبری نے دیا ہے۔ پھر پس نے اپ دونوں ہاتھ بڑھائے۔ لیکن اس وقت آپ نے اپنا تھ کوذرا مایی بھی ہٹالیا اور فرمایا تمہیں وہ صدیث یا دے جس بیں ایک صحابی نے درخواست کی تھی کہ اسملک موا فقتک فی المجنة بیں نے عرض کیا خوب یا د ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اس امر کے لئے تم کو اگر اصول اسلام سیمنے ہوں تو کم سے کم چھ میسنے میرے پاس رہنا ہوگا اور اگر فروع اسلام سیمنے ہیں تو ایک برس رہنا ہوگا۔ تب بیں نے پھراور بھی جب ہاتھ بڑھایا تو آپ نے میری بیعت لی اور فرمایا کہ کوئی مجابرہ سوائے اس کے آپ کو نہیں بتاتے کہ ہر وقت آپ آیت و منحن اقر بُرا لمیه من حبل الکو دید پر توجہ رکھیں۔ پھر و الملله میں ماکنتم کی نبست ایسائی فرمایا۔ اس توجہ میں میں نے بارہا حضرت نبی کریم میں نے دراندر آپ کا وہ وعدہ میرے حق میں ہر صال پور اہوگیا۔ جزا اُہ المله عنی احسن المجزاء

آپ بڑے مخاط ہے اور آپ کی نظردیٰی علوم میں بڑی وسیع تھی۔ بہت قلیل الکلام ہے۔ مثنوی ' ترزی ' بخاری ' رسالہ فشیویہ یہ چار چیزیں آپ کے درس میں ہوتی تھیں۔ آپ کے کھانے پینے کے عجائبات میں سے ایک یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں قادیان میں جو اکبر خال سنوری حفرت میں موعود کے مرید اور خاص خادم رہتے ہیں۔ ان کے ایک حقیقی بھائی ولی داد خال صاحب ہے جو مدینہ منورہ میں حضرت شاہ صاحب کی خد مت میں اسی طرح رہتے تھے ان کو ایک دفعہ گیہوں خرید نے کے لئے بھیجا۔ وہ نمایت عمدہ گیہوں جس میں جو کا ایک دانا بھی نہ تھالائے۔ ولی داد خال کو تو بچھ نہ فرمایا۔ لیکن آئندہ بازار کا سود اان کی معرفت منگوانا بند کردیا۔ ولی داد خال جو نکہ منجملہ بڑے احباب کے تھے بہت گھبرائے۔ آخر معرفت منگوانا بند کردیا۔ ولی داد خال چو نکہ منجملہ بڑے احباب کے تھے بہت گھبرائے۔ آخر ایک مختص کو پھرگیہوں خرید نے کا تھیا۔ اس شخص نے وہ رو بیہ جو گیہوں خرید نے کا تھا ولی داور اور یہ کماکہ اب کی دفعہ جو گیہوں حضرت صاحب کے واسطے لاؤ تو اس

میں بہت ہے جو ملے ہوئے ہوں۔ چنانچہ وہ گیہوں النے جس میں بہت ہی جو ملے ہوئے تھے۔
خوش ہو کر فرمانے لگے کہ یہ گیہوں کون لایا ہے؟ اس شخص نے سفارش کے طور پر کہا کہ ولی
داد خال لائے ہیں فرمانے لگے کہ اب ان کو عقل آگئ ہے۔ للذا آئندہ وہی لایا کریں۔ ایک
دفعہ ند اہب کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا اشہر المذا هب مذهب المسافعی و
و او سع المذا هب مذهب مالک و اقول المذا هب مذهب المسافعی و
احو ط المذا هب مذهب احمد ابن حنبل۔

آپ کو میں نے نمایت ہی و سیج الخلق پایا اور کم کلامی میں تو مجھ کو تعجب بھی آ تا تھا- وہاں آپ کے مکان میں ہرروز ختم ہو تا تھااور بعض مریدین انیس ہزار دفعہ لا الله الله ہرروز بڑھتے تھے۔ ایک شخص نے شکایت کی کہ نور الدین اتن محنت نہیں کر تا- نیزامام کے بیچھے الحمد پڑھتا ہے اور رفع بدین کا قائل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ایک ایسی جھری لا کیں جو رفع بدین اور فاتحہ خلف الامام کے مسئلہ کو بخاری میں سے کاٹ سکے اور انیس ہزار بار لا جو رفع بدین اور فاتحہ خلف الامام کے مسئلہ کو بخاری میں سے کاٹ سکے اور انیس ہزار بار لا الله می پڑھنے کی کوئی سند ہے تو وہ نور الدین کو دکھلائی جائے۔ اگر وہ صحیح ہوگی تو وہ مان لے گا۔ اس پر ہمارے سب بیر بھائی بالکل خاموش ہو گئے۔

میرے جرہ کے ساتھ ایک اور جرہ تھا۔ اس میں مولوی نبی بخش نام چشتی جامپور کے رہنے والے رہنے تھے۔ ایک دفعہ ایک رکعت و ترکے معاملہ میں ان سے دوستانہ گفتگو تھی۔ جس میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک رکعت و تراہام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی تحقیقات کے خلاف ہے اور کوئی دلیل اس کامقابلہ نہیں کر سکتی۔ امام کافیصلہ کافی دلیل ہے کہ ایک رکعت کوئی نماز نہیں۔ کچھ دن کے بعد میں نے ان کو ایک کتاب میں نماز عاشقان دکھائی جو ایک رکعت ہوتی ہے اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ نماز بہت ہی مجرب ہے۔ میں نے کہا کہ یہ امام صاحب کی اس ایک رکعت والی تحقیق کے خالف ہے۔ تب انہوں نے امام صاحب رحمہ اللہ علیہ کے حق میں بڑی ہی گتافی کے خلاف ہے۔ تب انہوں نے امام صاحب رحمہ اللہ علیہ کے حق میں بڑی ہی گتافی کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کہ ای اس ایک رکعت والی تحقیق کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کہ اُس دن آپ اسے مداح سے یا اب ایسے گتاخ ہیں۔ تو کہنے گلے کلمات کے۔ میں نے کہا کہ اُس دن آپ اسے مداح سے یا اب ایسے گتاخ ہیں۔ تو کہنے گلے

کہ وہ فقہاء کے مقابلہ میں ہیں اور یہ تو سلطان جی نے لکھا ہے۔ سلطان جی تو عرش پر پہنچنے والے ہیں ایکے سامنے ابو حنیفہ وغیرہ مملاً لوگوں کی کیا حقیقت ہے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجبت اور تقلید بھی بڑی تکلیف میں ڈالنے والی چیز ہے۔ وہ مدینہ میں اس وجہ سے رہتے تھے کہ حالت یقظہ میں نبی کریم کو دیکھیں۔ میں نے ایک دفعہ رؤیا میں نبی کریم مار ہور کو دیکھا۔ آپ کے فرمایا کہ "تہمارا کھاناتو ہمارے گھر میں ہے لیکن نبی بخش کا ہم کو بہت فکر ہے "ان دنوں میں میں نبی بخش کا ہم کو بہت فکر ہے "ان دنوں میں میں نبی بخش کو بہت ڈھونڈ ا باوجو دیکہ میرے ساتھ کے جمرہ میں رہتے تھے گر ملاقات نہیں ہو سکی اور وہ جمرہ میں آئی نہیں۔ بہت دنوں کے بعد جب ملے تو میں نے کہا آج مجھ کو چونہ اٹھانے کی مزدوری مل گئی ہے اور پسیے ہمت شدت کی تکلیف بھی گر آج مجھ کو چونہ اٹھانے کی مزدوری مل گئی ہے اور پسیے مزدوری مل گئی ہے اور پسیے مزدوری کے ہاتھ آگئے ہیں۔ اس لئے ضرورت نہیں۔

مرینہ طیبہ میں ایک ترک کو مجھ سے بہت محبت تھی۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی کتاب پند ہو
تو ہمارے کتب خانہ سے لے جایا کریں۔ گو ہمارا قانون نہیں ہے گر آپ کے اس عشق و
محبت کی وجہ سے جو آپ کو قرآن کریم سے ہے۔ آپ کو اجازت ہے۔ میں نے کہا کہ مسئلہ
نانخ و منسوخ کے متعلق کوئی کتاب وو۔ انہوں نے مجھے ایک کتاب دی۔ جس میں چھ سو
آیات منسوخ لکھی تھی۔ مجھے یہ بات پند نہ آئی۔ ساری کتاب کو پڑھا اور مزانہ آیا۔ میں
اس کتاب کو واپس لے گیا اور کہا کہ میں جوان آدمی ہوں اور خدا کے فضل سے یہ چھ سو
آیتیں یاد کر سکتا ہوں گر مجھے یہ کتاب پند نہیں۔ وہ بہت بو ڑھے اور ما ہر شخص تھے۔ انہوں
نے ایک اور کتاب دی جمھی کانام اشقان تھا اور ایک مقام اس میں بتایا جہاں ناتخ و منسوخ
کی بحث تھی۔ خوشی ایسی چڑ ہے کہ میں نے فو ذ الکبید کو جو جمبئی میں پچاس روپے کی
خریدی تھی ابھی پڑھا بھی نہیں تھا۔ میں اشقان کو لایا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ
انیس آیتیں منسوخ ہیں۔ میں اس کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا اور میں نے سوچا کہ انیس یا
ہیں آیتوں کو تو فور آیاد کر لوں گا۔ گو مجھے خوشی بہت ہوئی۔ گر مجھ کو ایسا قلب اور علم دیا گیا

تهاكه پرجمي وه كتاب مجه كوپندنه آئي-اب مجه كوفو زالكبير كاخيال آياكه اس كوبهي تو پڑھ کردیکھیں۔اس کو پڑھاتواس کے مصنف نے لکھاتھا کہ خدا تعالیٰ نے جوعلم مجھے دیا ہے اس میں پانچ آیتیں منسوخ ہیں۔ یہ بڑھ کر تو بہت ہی خوشی ہوئی۔ میں نے جب ان پانچ برغور کی تو خدا تعالیٰ نے مجھے سمجھ دی کہ بیہ ناسخ و منسوخ کا جھڑا ہی بے بنیاد ہے۔ کوئی چھ سوبتا تا ہے کوئی انیس یا اکیس اور کوئی پانچ۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیہ نو صرف فهم کی بات ہے۔ میں نے خدا تعالیٰ کے نصل سے بیہ قطعی فیصلہ کرلیا کہ ناسخ و منسوخ کامعاملہ صرف بندوں کے فہم پہے۔ان پانچ نے سب پریانی پھیردیا۔ یہ فنم جب مجھے دیا گیاتواس کے بعد ایک زمانہ میں میں لاہور کے اسٹیٹن پر شام کو اترا۔ بعض اسباب ایسے تھے کہ چینیا نو المی معجد میں گیا۔ شام کی نماز کے لئے وضو کر رہا تھا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی کے بھائی میاں علی محمد نے مجھ سے کہا کہ جب عمل قرآن مجید و حدیث پر ہو آہے تو ناسخ و منسوخ کیابات ہے۔ میں نے کما پچھ نہیں ۔ وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ گو میرناصرے استاد تھے انہوں نے اپنے بھائی ہے ذکر کیا ہو گا۔ یہ ان دنوں جوان تھے اور بڑا جوش تھا۔ میں نماز میں تھا۔ اور وہ جوش ہے ادھرادھر طلتے رہے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو کہااد حرآؤ۔ تم نے میرے بھائی کو کہہ دیا کہ قرآن میں ناسخ ومنسوخ نہیں۔ میں نے کہاہاں نہیں ہے۔ تب بڑے جو شن سے کہاکہ تم نے ابومسلم اصفهانی کی کتاب پڑھی ہے۔وہ احمق بھی قائل نہ تھا۔میں نے پھر کما پھرتو ہم دو ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ سید احمد کو جانتے ہو۔ مراد آباد میں صدر الصدور ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میں رامپور لکھنؤ اور بھویال کے عالموں کو جانتا ہوں ان کو نہیں جانتا- اس پر کہا کہ وہ بھی قائل نہیں۔ تب میں نے کماکہ بہت اچھا۔ پھرہم اب تین ہو گئے۔ کہنے لگاکہ بیر سب بدعتی ہیں۔ امام شو کانی ؓ نے لکھاہے کہ جو ننخ کا قائل نہیں وہ بدعتی ہے۔ میں نے کہاتم دو ہو گئے۔ میں ناسخ و منسوخ کاایک آسان فیصلہ آپ کو بتا تاہوں۔ تم کوئی آیت پڑھ دوجو منسوخ ہو۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل میں خیال آیا کہ اگریہ ان پانچ آیتوں میں سے پڑھ دے توکیا جواب دوں۔ خدا تعالیٰ ہی سمجھائے توبات ہے۔ اس نے ایک آیت پڑھی۔ میں نے کماکہ

فلاں کتاب نے جس کے تم بھی قائل ہو'اس کا جواب دیا ہے۔ کہنے لگاہاں۔ پھر میں نے کہا اور پڑھو تو خاموش ہی ہوگیا۔ علماء کو بیہ وہم رہتا ہے۔ ایسانہ ہو کہ ہتک ہو۔ اس لئے اس نے بی غنیمت سمجھا کہ چپ رہے۔ اس کے بعد پھر بھیرہ میں ایک شخص نے نئے کامسکلہ پو چھااور میں نے اپنے فہم کے مناسب جواب دیا اور کہا کہ پانچ کے متعلق میری شخصی نہیں۔ تواس موست نے کہا کہ آپ ان پانچ پر نظر ڈال لیں۔ میں نے تفسیر بیر رازی میں بہ تفسیل ان مقامات کود یکھا تو تین مقام خوب میری سمجھ میں آگئے اور دو سمجھ میں نہ آئے۔ تفسیر بیر میں انکاتو کھا ہے کہ شدت اور خفت کا فرق ہو گیا ہے۔ پھر میں ایک مرتبہ ریل میں بیٹھا ہوا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ جیسے بجلی کو ند جاتی ہے۔ میں نے پڑھا کہ فلاں آیت منسوخ نہیں ہے۔ میں براخوش ہوا کہ اب تو چار مل گئیں۔ صرف ایک ہی رہ گئی۔ بڑی بڑی کتابوں کا تو کیا' میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اس طرح پر ایک کتاب میں دہ پانچویں بھی مل گئی اور خد اس طرح پر ایک کتاب میں دہ پانچویں بھی مل گئی اور خد اس طرح پر ایک کتاب میں دہ پانچویں بھی مل گئی اور خد اس طرح پر ایک کتاب میں دہ پانچویں بھی مل گئی اور خد ا

مدینہ طیبہ کی تعجب انگیز ہاتوں میں ہے ہے کہ ایک دن میں نمر پر گیا جو بہت نیجے بہتی تھی اور سیڑھوں ہے نیچے اتر کر جانا پڑتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نیچے ایک آدی تمام کپڑے اتارے ہوئے ہالکل نگا' مادر زاد کی اوپر کھڑے ہوئے آدی ہے بہت بے تکلفی کے ساتھ ہاتیں کر رہا تھا اور وہاں بہت ہے آدی موجود تھے۔ مجھے ہے رہانہ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اس طرح نگے ہو کر حیا نمیں کرتے ؟ اس نے بہت بے تکلفی ہے جواب دیا۔ ان الله یوٹی و داء المستو جس ہے مجھ کو ثابت ہوا کہ مسلمانوں کی عملی حالت اور ان کے افلاق فاضلہ میں بہت نقصان آگیا ہے۔ وہاں کے کسی آدی نے اس کو منع بھی نہ کیا۔ وہاں بیرونی شہر میں زیدی شیعہ بھی بہت رہتے ہیں اور ان میں متعہ کارواج ہے۔ ایک ہمارے بیرونی شہر میں زیدی شیعہ بھی بہت رہتے ہیں اور ان میں متعہ کارواج ہے۔ ایک ہمارے دوست تھے۔ انہوں نے وہاں ایک عظیم الثان سرائے لوگوں کے آرام کے لئے بنانی تجویز کی اور بہت سارو یہ ہو اس پر خرچ کیا۔ وہاں کے قاضی صاحب نے سو پونڈ ان سے قرض کی اور بہت سارو یہ اس پر خرچ کیا۔ وہاں کے قاضی صاحب نے سو پونڈ ان سے قرض کی اور بہت سارو یہ اس پر خرچ کیا۔ وہاں کے قاضی صاحب نے سو پونڈ ان سے قرض کی اور بہت سارو یہ اس پر خرچ کیا۔ وہاں کے قاضی صاحب نے سو پونڈ ان سے قرض کی اور بہت سارو یہ اس بیروں نے ہمارے پیرو مرشد شاہ عبدالغی صاحب سے مشورہ لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مائے۔

قرض وغیرہ نہیں یہ تو قاضی صاحب تم سے لیتے ہیں پھروہ تم کو واپس نہ دیں گے۔ آخرانہوں نے انکار کیا۔ دو سرے ہی دن دارالقصنا سے تھم نامہ آیا کہ جمال تم سرائے بناتے ہو۔ یمال ایک کوچہ نافذہ تھااور نافذہ کوچہ کابند کرنا حدیث سے منع ہے۔ اس لئے سرائے کابنانا بند کیا جائے۔ چو نکہ ان کے ہزاروں روپے خرچ ہو چکے تھے بہت گھبرائے۔ آخر ایک ہزرگ نے جائے۔ چو نکہ ان کے ہزاروں روپے خرچ ہو چکے جاؤاور انگریزی قونصل سے جاکر ملو) چنانچہ ہمارے دوست وہال گئے اور تمام حالات انگریزی قونصل سے بیان کئے۔ اس نے قامنی ماحب کے نام ایک چھی لکھ دی۔ وہ چھی قامنی صاحب کے پاس پنچی تو اس نے قامنی دار القصنا سے تم پنچا کہ چو نکہ پتہ چلا ہے کہ کوچہ نافذہ کی آمدور دفت رک گئی ہے اور جبکہ دار القصنا سے تھم پنچا کہ چو نکہ پتہ چلا ہے کہ کوچہ نافذہ کی آمدور دفت رک گئی ہے اور جبکہ آمدور دفت رک ہوئی ہے تو اب وہ کوچہ نافذہ کے تھم میں نہیں رہا۔ للذا سرائے بنانے کی اجاز سردی جاتی ہے۔

ایک اور ہمارے دوست تھے۔ انہوں نے وہاں ایک عظیم الثان باغ بنانا چاہا۔ وہاں کے لوگوں اور زمین داروں نے اس کام میں خوب مدودی۔ لیکن جب پھل آنے لگاتو رات کو جاکر سب کاٹ لیتے تھے۔ یہ اخلاق قابل افسوس ہیں اور بیان اس لئے کئے ہیں کہ کوئی عبرت حاصل کرے اور شاید کوئی خد اتعالی کا نیک بندہ دعا کرے۔ ایک دفعہ ایک محض شاہ صاحب کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں مدینہ منورہ ہجرت کرکے آیا ہوں۔ لیکن یماں کے لوگوں کے طالات سے میں نگ آگیا ہوں۔ شاہ صاحب من کر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ہم بھی تو ہجرت کرکے آئے ہیں۔ تم نے اگر جوار نبی کریم سے لئے ہجرت کی ہے تو وہ موجود ہیں تو یہ لوگ تو بہ موجود ہیں تو یہ لوگ تو بہ شک آج موجود ہیں تو یہ لوگ تو بہ شک آج موجود ہیں تو یہ لوگ تو بہ شک آج موجود ہیں تو یہ لوگ تو بہ شک آج موجود ہیں تو یہ لوگ تو بہ شک آج موجود ہیں تو یہ لوگ تو بہ شک آج موجود ہیں تو یہ لوگ تو بہ شک آج موجود ہیں ہیں۔ آپ یہاں سے چلے جا کیں۔

جن دنوں میں شاہ عبد الغنی صاحب سے تعلیم پا تاتھا۔ ایک دن ظهر کی نماز جماعت سے مجھے کو نہ ملی۔ جماعت ہو چکی تھی اور میں کسی سبب سے رہ گیا۔ مجھے ایسامعلوم ہوا کہ یہ اتنا ہزا کبیرہ گناہ ہے کہ قابل بخشش ہی نہیں۔ خوف کے مارے میرارنگ زرد ہو گیا۔معجد کے اندر گسنے سے بھی ڈر معلوم ہو تاتھا۔ وہاں ایک باب الرحت ہے۔ اس پر لکھا ہوا ہے۔ یکا عِبَادِی الَّذِیْنَ اُسُر فُوا عَلَی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ دُ حُمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهُ يَعْفِرُ الذَّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُو دُ الرَّحِيمُ۔ اس کو پڑھ کر پھر بھی بہت ڈر تا ہوااور چرت زدہ ساہو کر مسجد کے اندر گھسالور بہت ہی گھرایا۔ جب میں منبراور چرہ شریف کے در میان پنچااور نماز اداکرنے لگاتور کوع میں مجھے جس خیال نے بہت زور دیاوہ یہ تھاکہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ ما بین بیت ہو مِنْبری دو ضقمن دیا ض المجنة اور جنت تووہ مقام ہے جمال جو التجاکی جاتی ہوہ مل جاتی ہے۔ پس میں نے دعاکی۔ اللی میرا یہ قصور معاف کردیا جاتے۔

## مكه معظمه مين دوسري مرتبه

جب میں مدینہ سے مکہ کو چلا- راستہ میں دودا تعے بڑے جیب پیش آئے-اول ہے کہ میں ہیشہ سنتا تھا کہ مسافروں اور بدوؤں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس پر میں نے خود بہت غور کیا ہے۔ اس کے دوباعث معلوم ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ بدوہندوستانی نہیں سیجھتے اور ہندوستانی عربی نہیں جائے۔ ایک بچھ کہتا ہے تو دو سرا سیجھتا نہیں۔ جب ایک کا مطلب دو سرا نہیں سیجھتا تو دونوں جلد تیز ہو جاتے ہیں۔ پس پہلا سبب لڑائی اور بد مزگی کا زبان کی ناوا تفیت ہے۔ دو سرا سبب مجھے کو یہ معلوم ہوا کہ عربوں میں دستور ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے کوئی دو سرا مخص آکر شامل ہو جائے تو رو کتے نہیں۔ اب مثلاً کی نے ایک آدی کے قابل کھچڑی پکاکر مخص آکر شامل ہو جائے تو رو کتے نہیں۔ اب مثلاً کی نے ایک آدی کے قابل کھچڑی پکاکر ایک بدو کو دی تو سب کے سب اس میں شریک ہو جاتے ہیں اور اس طرح سب کے سب بھو کے ہی رہتے ہیں۔ بھو کا آدی و لیے بھی جلد برا فروختہ اور غضب ناک ہو جاتا ہے۔ میں نظر کی دونوں اصولوں کو پیش نظر رکھ کر بہت سی کھجو رہیں خرید کر بدوؤں کی نظر سے پوشیدہ خوب محفوظ کر کے رکھ کی تھیں۔ جب آد ھی رات کا وقت ہو تا تو میں ایک بک خوب بھر کر کو جب محفوظ کر کے رکھ کی تھیں۔ جب آد ھی رات کا وقت ہو تا تو میں ایک بک خوب بھر کا تھا جس سے اس کا پیٹ خوب بھر جا تا تھا جس سے اس کا پیٹ خوب بھر جا تا تھا جس سے اس کا پیٹ خوب بھر جا تا تھا جس سے اس کا پیٹ خوب بھر جا تا تھا جس سے اس کا پیٹ خوب بھر جا تا تھا جس سے اس کا پیٹ خوب بھر جا تا تھا جس سے اس کا پیٹ خوب بھر جا تا تھا جس سے اس کا پیٹ خوب بھر جا تا تھا جس

للذاوه میری خدمت اس طرح کر تاتھا جیسے ایک وفادار غلام اپنے آ قاکی۔ کبھی تو میں تھو ڑا ساپانی ساتھ بھی رکھ لیتا تھااور تبھی بدو ہے کہتا کہ مجھ کوپانی کی ضرورت ہے۔وہ کہیں نہ کہیں ہے پانی لا کر مجھ کو دیتا تھا۔ ایک دن رات کو میں نے پانی کی فرماکش کی تو اس نے کہا کہ یہاں ہے دو تین میل پر ٹھنڈے پانی کا چشمہ آتا ہے۔ ذرا ٹھبریئے۔ لیکن عجائبات قدرت۔ مجھ کو پیاس بہت تھی۔ میں نے کہا۔ اچھا محصند ایانی نہ سہی ویساہی سہی۔ رات کے وفت میں نے ان لوگوں کے جال چلن میں دیکھاہے کہ اپنے اونٹ سے علیحدہ ہو کردو سرے اونٹ والے کے پاس قطعاً نہیں جاتے ۔ اس نے مجھ سے گلاس مانگا۔ میرے سامنے ایک ہندوستانی تھے۔ وہ آگے بڑھا اور انکے پاس جاکر نمایت ادب سے کماکہ ایک معزز محض کے واسطے ایک گلاس یانی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ پانی دیتے 'حرامی حرامی کمہ کرشور مچادیا - وہ بدو بزی چالا کی سے اپنے اونٹ کے پاس پہنچ گیا اور مجھ سے کماکہ اس وقت پانی کا کوئی موقع نہیں ملا۔ آپ تھو ڑا ساا تظار کریں۔ دو تین میل چل کرجمال پانی تھا ، وہاں سے برا ٹھنڈ اپانی میرے واسطے لایا۔ میں نے پانی پیا اور پھرسو گیا۔ دن کے وقت جمال ڈیر ا ہوا تو میں نے دیکھاکہ ایک ہندوستانی ہے جارے بڑے مضطربیں اور شور مجارہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے مشکیزہ میں رات کوئی بدمعاش سوراخ کر گیا ہے۔اب ہم کو مشکل یہ ہے۔ کہ مکہ تک پانی نہیں ملے گا۔ میں تا ژگیا کہ یہ اس ہمارے بدو کا کام ہے۔ میں نے علیحد گی میں اس سے کہاکہ رات اس ہندوستانی کے مککیزہ میں کسی نے سوراخ کردیا ہے۔ کمیں ایسانہ ہو کہ تم نے بیہ کام کیا ہو-وہ کہنے لگاکہ مولوی صاحب! دیکھو ہم نے آپ کے لئے اس سے پانی مانگا اور اس نے ایک گلاس پانی ند دیا۔ پھر بھلا غصہ آتا یا نہ آ یا۔ میں نے اس کو بہت ملامت کی۔ میری دانست میں ان سے حجاج کو کسی قدر ملاطفت اور علیحدگی کاسلوک بہت مناسب ہو تاہے۔ میں نے آنے اور جانے دونوں موقعوں پر نہ مشکیز ہ ر کھانہ چھاگل۔ مجھ کو پینے کے لئے یا وضو کے لئے پانی کی کوئی دقت نہیں ہوئی۔ زبان کی وا تفیت پر بھی بہت کچھ مدار ہے۔ میں کسی دن کوئی شعر سنادیتا تھاتو سن کربدونا چنے لگتے تھے۔۔

دو سراداقعہ عجیب یہ ہے کہ ایک جگہ ہم نے ڈیر اکیا۔ میرے مقام کے قریب ایک عظیم الثان خیمہ تھا۔ اس کے اندر بڑا مباحثہ ہو رہاتھا۔ میں نے اس خیمے کے اندر جاناتو مناسب نہ سمجھا۔ انکے مباحثہ پر میں بہت متوجہ رہا۔ آخری فقرہ جو ایک مقلد نے پیش کیا یہ تھا کہ کس مسئلہ میں کی امام کے بالمقابل ترجیح دینا اس شخص کاکام ہو سکتا ہے جو اپنے کامل دلا کل 'اور جس کے خلاف چلتا ہے 'اس کے دلا کل کے جو ابات کامل طور پر جانتا ہو اور اگر اس قدر وسیح وا تفیت نہ ہو تو ترجے کس طرح ہو سکتی ہے۔ للذا تم لوگ کسی مسئلہ میں ترجیح کے مستحق نہیں۔ اس وقت مجھ کو یہ خیال آیا کہ کم سے کم ہم بھی اس کا کچھ جو اب تو دیں اور جو انی کی نہیں۔ اس وقت مجھ کو یہ خیال آیا کہ کم سے کم ہم بھی اس کا کچھ جو اب تو دیں اور جو انی کی ہو درت ایک ترنگ تھی۔ میں نے بلند آواز سے کہا۔ جب ایک مسئلہ میں اسٹے بڑے علم کی ضرورت ہوگی۔ ہماری اس آواز نے بھی کچھ بکل کا ساکام دیا۔ مگروہ لوگ کچھ امراء شے اور ان دنوں ہوگی۔ ہماری اس آواز نے بھی کچھ بکل کا ساکام دیا۔ مگروہ لوگ کچھ امراء شے اور ان دنوں ہوگی۔ ہماری اس آواز نے بھی کچھ بکل کا ساکام دیا۔ مگروہ لوگ کچھ امراء شے اور ان دنوں ہوگی۔ ہماری اس آواز نے بھی کچھ بکل کا ساکام دیا۔ مگروہ لوگ کچھ امراء شے اور ان دنوں ہم کھی کو امراء سے تنفر تھا۔

جب مکه معظمه کے قریب پنچ تو میں نے ایک حدیث میں پڑھاتھا کہ حضرت نبی کریم گداء کی طرف سے مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ لیکن آدمیوں کی بار برداریاں اور سواریاں اس راستہ نہیں جاتی تھیں۔ اس واسطے میں ذی طوی سے ذرا آگے بڑھ کر اونٹ سے کو دیڑا۔ اور کداء کے راستہ سے مکہ میں داخل ہوا۔ جھے افسوس ہوا کہ اس رستہ سے بہت ہی تھوڑے لوگ گئے۔ حالانکہ کوئی حرج نہ تھا۔ صرف ہمت 'قوت اور معلومات کافی تھی۔

مکہ معظمہ میں میں جہاں رہتا تھا۔ میری عادت تھی کہ اکثرو ہیں ہے احرام باندھ کر عمرہ اداکر لیاکر تا تھا۔ جن کے گھر میں رہتا تھا وہ ایک بو ڑھے شخص مخدوم کملاتے تھے۔ انہوں نے میری اس حرکت کو بار بار دیکھ کر کہا کہ آپ تنعیم سے کیوں احرام نہیں باندھتے؟ میں نے کہا کہ میں طالب علم آدمی ہوں۔ میرے پاس اتنا وقت کہاں ہے۔ آنے جانے میں چھ سات میل کاسفرہے اور پھر بلا ضرورت اور بیبودہ بات ہے۔احادیث معجمہ سے

ثابت ہو تاہے کہ مکہ والے مکہ سے احرام باندھ سکتے ہیں۔اس پروہ بڑے گھبرائے اور کہنے لگے کہ آپ تمام شہر کے خلاف کرتے ہیں۔ میں نے کما تمام شمر کے خلاف تو نہیں البتہ گدھے والوں کے خلاف کر تاہوں جن کے کرایہ میں کمی ہوتی ہے۔اس پروہ ہنس کر چپ ہو رہے۔ان کے گھر میں جو سب سے بے نظیر کام میں نے دیکھاوہ یہ ہے کہ مخدوم صاحب بت ضعیف العمر آ دی تھے اور ان کی بیوی بے نظیر حسین اور بہت کم عمر تھی۔ لیکن وہ اپنے ہاتھ سے کاغذ گھوٹ کرینیے کما کراینے خاوند کے لئے نہایت نرم غذا بنایا کرتی تھی۔ میں اس خد مت کود کیھ کر حیران رہ جا تاتھا۔ ایک دن میں نے تنمائی میں اس سے کہاکہ تم کو اپنے حسن کی خربھی ہے؟اس نے کہا۔ خوب خبرہے اور میں اپنی اس خبر کی شمادت بھی دے سکتی ہوں اور دہ شمادت یہ ہے کہ مکہ کی تمام عور توں کو دیکھ لویہ اپنے رخساروں پر ایک داغ بناتی ہیں اور مجھ کو دیکھو میرے چرہ پر کوئی داغ نہیں اور سارے شہرمیں ایسی میں ہی ایک عورت ہوں- یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اپنے حسن کو پہچانتی ہوں۔ جب عور توں نے مجھ کو بہت مجبور کیا تو میں نے اپنے بالوں کے نیچے گردن پر داغ بنائے۔ چنانچہ اس نے اپنے بال اٹھا کر مجھے دکھائے۔ میں نے کہا اب دو سرا سوال بیہ ہے کہ مخدوم صاحب کی تم اس قدر خد مت کرتی ہو کہ میں دیکھ کرجیران ہو جا تاہوں۔ یہ نمایت ضعیف العر آ دی ہیں اور تم نوعمر ہو۔ کہنے لگی اگریہ ضعیف العمرنہ ہوتے تو میں کیوں کاغذ گھوٹتی۔ چو نکہ خد اتعالیٰ نے میرے لئے یہ خاد ندعطاکیا ہے تومیرا فرض ہے کہ ان کے ساتھ بہت غم گے، رانہ بر تاؤ کردں-مجھ کو معلوم ہوا اور بہت ہی بیندیدہ معلوم ہوا کہ نیکی اور نیک طینتی اس عورت میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ میں نے جب مخدوم صاحب سے پوچھاکہ آپ اس پر مطمئن ہیں توانہوں نے کہاکہ میں اس کی راست بازی پر قتم اٹھا سکتا ہوں۔ یہ بہت ہی غمگسار ہے اور جس طرح اس کانام صادقہ ہے اسی طرح پیرواقعی صادقہ ہے۔

مکہ معظمہ میں ایک عمدہ طبیب کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک اچھاخد اتریں تجربہ کار طبیب بڑی دسعت سے گذارہ کر سکتاہے۔ میں نے اپنے استاد کی دالدہ صاحبہ کی بیاری کاذکر بھی کیا ہے۔ میں جن دنوں دہاں تھاغالباوہ ۸۵ ہجری یا ۸۲ ہجری کا زمانہ تھا۔ امراض زیادہ تر اولاد کی کمی' خون کی کمی' قہوہ کی کثرت' عام ضعف پائے جاتے تھے۔ وہاں رہنے کے لئے طبیب ایساہوجو کسی قدر دستکاری بھی جانتا ہو۔

ج کے بعد علی العموم عرب لوگ اپنے گھر کی چیزیں بہت ار زاں فروخت کیا کرتے ہیں۔ خصوصاً جب ان کا ارادہ عیش و عشرت کے لئے طاکف جانے کا ہو تو روپیوں کی چیزیں کو ڑیوں میں فروخت کر دیناان کے نزدیک بہت سل ہے۔ لیکن جب حجاج کی آمد کے دن ہوتے ہیں تو وہی چیزیں جو کو ڑیوں میں خریدی تھیں روپیوں میں فروخت ہو سکتی ہیں۔ جج کے بعد کہا ڑیوں کی طرح خریداری شروع کرے اور حج کے ابتدامیں بچ دے تواس طرح بری اعلیٰ درجہ کی تجارت ہو سکتی ہے۔ قرضہ کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔

مجھ کو ایک نکتہ معرفت وہاں یہ حاصل ہوا کہ چو نکہ ہرسال نے حاجی آتے ہیں اور وہ بہت جلد چلے جاتے ہیں۔ اس واسطے وہاں کے لوگوں کو کسی کامل انسان سے بھی بچی محبت کسی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہاں ہررو زئے مہمان آتے اور جاتے ہیں۔ اگر وہ شدید محبت کسی سے کریں تو پھر توان کی ہلاکت ہے۔ میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہاں جناب اللی کی محبت کی واسطے خالص سامان مہیا ہے۔ انسانی محبتیں کوئی چیز نہیں۔ وہاں کے شرفا اور جی لوگ اور عرب اور عربانیہ بے شک وہاں کے تمدن و معاشرت کا قابل قدر نمونہ ہیں اور ان کی مجالس میں فصیح زبان بھی بولی جاتی ہے۔ گو کہ سمتر متر بھی بول لیتے ہیں۔

بہرطال بہبئی پنچ-ایک میاں یوی جن کو ہیں نے مکہ میں دیکھاتھا۔ مجھ کو ملے- ہیں نے
ان سے کہا کہ اگر تمہار ایچھ اسباب ہویا تم کو اپنے گھروالوں کو کوئی پیغام دینا ہوتو مجھ کو دے
دو- میں ریل کے رائے جلد جاؤں گا(انہوں نے اپناار ادہ ظاہر کیاتھا کہ ہم آہتہ آہتہ دریا
کے رائے ملک کو جا کیں گے) وہ دونوں بہت شریف معلوم ہوتے تھے- وہ عورت سرسے
کیڑا اتار کر میرے پاؤں پر گر پڑی اور کہا کہ صرف آپ کی مہرمانی ہے ہے کہ ہمارا پتہ اس
ملک میں کی کونہ دیں- میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک

شریف عورت ہوں۔ کم عمری میں بیوہ ہو گئی اور ہمارے یہاں بوجہ شرافت کے بیوہ کا نکاح نہیں کرتے اور سے بزرگ پیری مریدی کرتے ہیں۔ ہارے پڑوس میں ایکے مرید رہتے ہیں۔ میں نے ان سے مخفی طور پر نکاح کرلیا ہے جس کی خبرہمارے گھروالوں کو نہیں۔اس طرح مجھ کو گیارہ دفعہ اسقاط کرانا پڑا۔ پھر بھی میرے جوش جوانی کے ایسے تھے کہ میں نے مولوی صاحب سے عرض کیا کہ ہم آزادانہ میاں ہوی کے طور پر نہیں رہتے۔ تم یہ کرو کہ ملتان پہنچواور وہاں ایک جگہ مقرر کرلی کہ میں بھی ملتان پہنچتی ہوں۔ بھروہاں ہم خوب کھل کر رہیں گے۔ جب میں حج کے ارادہ سے چلی تو میرے بھائی جو آسودہ حال تھے انہوں نے مجھہ۔ سے کہاکہ ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں تاکہ تم کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے اس بات کو منظور کر لیا۔ رات کو کسی گاؤں میں ہم لوگ ٹھیرے۔ رات کو بڑی شدت ہے آندھی اور بارش آئی۔ اور تمام مسافروں میں افرا تفری مج گئی۔ میں نے دور اندیشی کے طور پر عین بارش اور ہوا کے طوفان میں وہاں سے جنگل کی طرف رخ کیااور صبح تک دو ڑتی بھاگتی چلی گئیاور پچھ خبرنہ تھی کہ کد هرجاتی ہوں۔ صبح کی روشنی میں میں نے لوگوں سے بوچھا کہ ملتان کا راستہ کونساہے؟ لوگوں نے مجھے ایک سڑک پر ڈال دیا۔ میں نہیں جانتی کہ میرے بھائی واپس ہوئے یا کماں تک انہوں نے میری تلاش کی۔ میں جب ملتان پینجی توبیہ میرے میاں صاحب منتظر کھڑے تھے۔ وہاں سے ہم بخوشی و خرمی مکہ پہنچ کرمد توں رہے جیساکہ تم نے دیکھاہے ہمارے گھروالوں کو کوئی خبر نہیں بہنچی- اب میں جاتی ہوں۔ ملتان کے ارد گرد میں اپنے میاں صاحب سے الگ ہو جاؤں گی۔ یہ اصل بات ہے۔ پس آپ ہمار اکوئی ذکر نہ کریں۔ یہ قصہ صرف اس لئے بیان کیا ہے کہ بیواؤں کو بٹھانا اچھا نہیں۔ وہ عورت کسی زمانہ میں ہارے گھر میں بھی آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے۔ جن کے گھر میں جو ان اور بیوہ عور تیں ہیں کہ ان کا نکاح استخارہ کرکے کردیں۔

### بخفيره

واپسی میں میں دہلی اترااور میرے ایک پرانے رفیق نے مجھ سے بیان کیا کہ تمہارے طبیب استادیهاں دہلی میں ہیں۔ میں اس کو ساتھ لے کر حضرت استاد کی خدمت میں پہنچا۔ مجھے فرمایا کہ تم حرمین سے کیا کیالائے۔ میں نے بعض لطیف کتابوں کاذکر کیاجو میں وہاں ہے لایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا وہ سب مجھے دے دو۔ میں نے انشراح صد رہے کہا کہ وہ تو آپ ہی کی چیز ہے۔ لیکن میں نے صند و قوں کو لاہو ر بھیج دیا ہے۔ کیو نکہ ریل وہاں تک ہے۔ میں لاہو ر پہنچ کروہ صندوق آپ کی خدمت میں مجھوا دوں گا۔ آپ نے س کر فرمایا کہ ہم بھی لاہور دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج ہی چلیں۔ میں بڑی خوشی ہے حاضر ہوا اور آپ لاہور تشریف لائے۔ بت سے مقامات کی سیرمیں میں آپ کے ساتھ ہی تھا- باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ وہ صندوق ریل سے منگواؤ - میں جب ریل کو جانے لگاتو فرمایا کہ ہم ہی منگوالیں گے - چنانچہ اپنے نو کر کو بھیج کروہ صندوق (جن کامحصول میں نے ابھی ادا نہیں کیاتھا) اپنی گرہ سے محصول دیکر منگوا لئے۔ پھر مجھ سے کہا کہ یہ ہم نے صرف اس لئے کیا کہ کچھ ہمارا حصہ بھی ان میں شامل ہو جائے۔ مطلب یہ کہ جمبئی سے لاہور تک کاکرایہ ان صندو قوں کا نہوں نے دے دیا۔اصل ر حت اللي كاذ كر كرنا مجھے مقصود ہے كه اس دفت ميري جيب ميں اتنے رويے ہي نہ تھے كه میں ان صند و قوں کامحصول دیتا۔ بسرحال میں آپ کو رخصت کرکے شہرلا ہو رمیں داخل ہوا توایک میرے وطن کاہندوجس کے پاس بار برداری کے سامان تھے۔اس نے مجھ سے کماکہ میں آپ کا اسباب بھیرہ لئے چاتا ہوں آپ مجھے روپہیہ بھیرہ میں دے دیں۔ اس طرح مجھے الله تعالیٰ نے مع اسباب کے بھیرہ پہنچادیا۔

وہاں میرے ملنے کو شہر کے بہت ہے ہندو مسلمان جمع ہوئے تواسی جلسہ میں ایک مولوی ساحب نے یہ ذکر بھی کیا کہ بخاری ایک کتاب ہزار سال سے گمنامی کے کونے میں پڑی ہوئی تھی۔ دلی کے ایک شخص نے جس کانام اساعیل تھااس کتاب کو شائع کیا۔ یہ خطرناک کلمہ ایسا تھاجس سے میرے کان آ شانہ تھے اور میں نے اس قتم کا کلمہ کی خارجی یا شیعہ سے بھی نہیں ساتھاچہ جائیکہ ایک حفی ند ہب کے ممتازعالم کے منہ سے نکلا۔ مجھے تعجب ہوا پھر میرے دل میں غیظ و غضب پیدا ہوا۔ وہ پہلا ہی دن تھا کہ میں اپنے وطن میں پہنچا تھا۔ بہت کچھ نثیب و فراز دل میں پیدا ہوئے۔ آخر میں نے اتن بات سے تو رکنا مناسب نہ سمجھا کہ میں نثیب و فراز دل میں ابھی طالب علمی سے آیا ہوں 'نہ میرامطالعہ نہ میری و سعت نظر۔ نہ مجھے نے کہاکہ اول تو میں ابھی طالب علمی سے آیا ہوں 'نہ میرامطالعہ نہ میری و سعت نظر۔ نہ مجھے تجربہ۔ لیکن بخاری کی ساٹھ شروح کے نام اس وقت مجھے یاد ہیں۔ اگر ایک شرح کو سولہ برس کے قریب قریب فتم کرلیا جائے جو پچھ ذیا دہ مدت نہیں معلوم ہوتی۔ تو اس ہزار برس میں ہرروز بخاری کی شرح لکھی گئی ہے اور سے شروح شافعی نہ بہب کی بھی ہیں۔ حفیوں کی جمی میں بولوی میں ہولوی ساحب سے بھی۔ ان دونوں کی عبدالقیوم صاحب سے بھوبال میں پڑھا ہے۔ پھرشاہ عبدالغی صاحب سے بھی۔ ان دونوں کی صحبت میں میں نے بھی ایسے لفظ نہیں سے۔ یہ میرافقرہ اس مولوی صاحب سے بھی۔ ان دونوں کی صحبت میں میں نے بھی ایسے لفظ نہیں سے۔ یہ میرافقرہ اس مولوی صاحب کے قلب پر بکلی صحبت میں میں نے بھی ایسے لفظ نہیں سے۔ یہ میرافقرہ اس مولوی صاحب کے قلب پر بکلی کام کرگیا۔

پرایک دن میں اپنی معجد میں مشکوۃ پڑھارہاتھا۔ اس میں یہ حدیث آئی کہ جو کوئی اذان
کی آواز سے وہ اذان کے کلمات کے اور بعد اس کے الملهم دب هذہ المدعوۃ
المتاحة ... المخ آخر تک دعاپڑھے حلت له شفاعتی۔ اس حدیث کے بیان کوایک شخص عبدالعزیز نام پٹاوری جس کوعزیز بھی کہتے تھے س کر مجھ سے کہنے لگاکہ آپ یہ دعالکھ دی۔ اس وقت میرے پاس اتفاق سے اگریزی لکھنے کا لوہے کا قلم تھاجو بہت ہی باریک تھا اس سے میں نے وہ دعالکھ دی۔ وہ چو نکہ ضعیف العراور نظر کا کمزور تھا۔ اس کے پڑھنے کی کوشش کی۔ مگراس کی کم نظری نے روک دیا۔ وہ پر چہ لے کرایک مشہور کا تب معاجب نے تو آگا پاس پنچاکہ یہ دعا آپ بہت موئے حروف میں خوش قلم لکھ دیں۔ کا تب صاحب نے تو آگا پیچھائی نہ دیکھا کہ یہ دعا تو شفاعت کے لئے ہے وہ اس کاغذ کولیکر بخاری کے دشمن مولوی صاحب کی خد مت میں پنچ اور کہا کہ اس شخص کے قلم سے وار زقنا شفاعته کالفظ

ارادہ چھوٹ گیا ہے۔ مولوی صاحب کے اس پہلے غضب پریہ میرا لکھا ہوا کاغذ اور بھی خطرناک کام کر گیااور اب وہ میرے مقابلہ کے لئے بالکل تیار ہو گئے۔وہ ابھی کچھ منصوبوں ہی میں تھے کہ ایک روز مبح کے وقت ایک سید صاحب اور ایکے ساتھ ایک متولی صاحب دونوں میرے پاس آئے۔ اور شاہ صاحب نے مجھ سے کماکہ میرے سرال میں ایک جماعت ہے جو نماز د ں میں رکوع اور قومہ میں رفع پدین کرتے ہیں۔ آپ کافتویٰ ان لوگوں کی نسبت کیاہے کہ ان سے کیامعاملہ کیاجائے ۔ کیو نکہ وہاں جھکڑے میں آپ کو منصف مقرر کیا گیا ہے۔ میں نے اس وقت کمزو ری ہے کام لیا اور ان سے کہا کہ پہلے پیتہ لگایا جائے اور ان رفع پدین کرنے والوں سے یو چھا جائے کہ وہ شیعہ ہیں یا سی- اور سنیو ی میں وہ شافعی ہیں یا حنبلی۔اگر اس فتم کے لوگ ہوں تو ان کے مذہب میں رفع یدین ثابت ہے۔ ہاں اگروہ حنفی ندہب کے مقلد ہیں تو پھران کے متعلق ایکے مناسب فتویٰ دیا جاسکتاہے -سیدنے اس فتویٰ کو بہت بیند کیااور دونوں واپس چلے گئے۔ قدرت ہی کے تماشے ہیں۔ جب وہ دنوں صاحب مبحد کی سیرهیوں ہے نیچے اتر گئے۔ تو وہ مولوی صاحب جو بخاری پر ناراض اور دعائے شفاعت پر گھبرائے ہوئے تھے پاس سے گزرے اور انہوں نے شاہ صاحب سے یو چھا۔ آپ یماں کس طرح آئے تھے۔ شاہ صاحب نے کما۔ میں نے ایک سوال کیا تھا گر بت ہی معقول جواب دیا ہے۔ شاہ صاحب سے س کرمولوی صاحب نے ان کو بتاکید فرمایا کہ میں یمال کھڑا ہوں۔ آپ اس سے یہ اور دریافت کر آئیں کہ آپ کے نزدیک رفع یدین کاکیا تھم ہے۔ وہ شاہ صاحب جب واپس تشریف لائے اور میں نے ان کو دیکھا توانی کمزوری پر بہت ہی افسوس کیا۔ خیرانہوں نے جیساان کو مولوی صاحب نے سمجھایا تھااسی طرح کھڑے کھڑے ہی مجھے دریافت کیا۔ میں توپیلے ہی اپنی حالت پر افسوس کررہاتھا۔ میں نے ان سے کماکہ میرے نزدیک رفع پدین کرناجائز ہے۔اس پر انہوں نے کماکہ اگر آپ کا ایاخیال ہے تو آپ کاس ملک میں یا کم ہے کم اس شہرمیں رہنامحال ہوگا۔ میں نے اکو جیسا کہ میں تیار ہو ہی چکاتھا' کہا کہ بیہ خد اتعالیٰ کے کام ہیں ان میں بندوں کا کوئی دخل نہیں۔ پہلے دن کی گفتگو۔ وہ دعا۔ شاہ صاحب کا بیہ سوال ان تینوں چیزوں نے مل کراپناا یک عجیب کیمیاوی اثر دکھلاہا۔

ا یک دن صبح کومیں اپنے مکان ہے اتر اتو تحکیم فضل دین صاحب جو میرے بڑے مخلص اور محسن اور پارے اور دل ہے فرمانبردار دوست تھ د حمهم الله۔ کچھ گھبرائے ہوئے میرے پاس آئے اور کہاکہ اذان کی دعائس طرح ہے؟ وہ سوال میں بہت ہی ادب کیا کرتے تھے۔ میں نے ان کو حسب معمول دعا شادی۔ انہوں نے کمایہ کمال لکھاہے؟ میں نے كها آپ كيوں گھبراتے ہيں - كبيري شرح منيه اور لمعات شرح مشكوٰ ة شِخ عبد الحق محدث وہلوی میں ایسای ہوگا۔ میرے مکان کے نیچے بت ہے مسلمان بیار بھی ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس دن خلاف معمول کوئی آ دمی نه تھا۔ اشخ میں ایک شخص میرے پاس آیا۔ جس کی حالت یراب مجھ کو رحم آتا ہے اور بہت ہی رحم آتا ہے۔ اس کا نام غلام مجمد تھا۔ قوم جلاہا مگر بہت جو شیلا آدمی تھا۔ رحم کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کی اولاد میں ایک لڑ کامیں نے ویکھا ہے جو بڑا جو شلا شیعہ ہے اور رفع پدین کو تووہ قریبا فرض ہی سمجھتاہے۔ یہ خد اتعالیٰ کے عجائیات ہیں۔ اس نے آگر کہا کہ حضرت پیرصاحب کی بی بہت سخت بیار ہیں۔ آپ وہاں چل کران کو دیکھ لیں۔ میں ان پیرصاحب کی بڑی عزت کر تاتھا۔ اس واسطے بلا تکلف اس کے ساتھ ہولیا۔ وہ بزی تیزی سے قدم اٹھا تاہوا جلا۔ میں نے بہت سی مخلوق راستہ میں دیکھی جو بے ساختہ پیر صاحب کے مکان کی طرف جارہے تھے۔ جب میں ایکے دروازہ کے قریب پہنچاتو وہاں بردا ا ز د حام خلقت کامجھے نظر آیا ۔ لیکن ا کئے زنان خانہ کی طرف نہ کوئی مرد جا تا ہوا دیکھانہ کوئی عورت - میاں غلام محمر صاحب کو دیکھاتو وہ بھی وہاں غائب ہو گئے - اس وقت معلوم ہوا کہ فریب سے مجھ کو کسی دو سری غرض کے لئے بلایا گیاہے - لیکن اس وقت وہاں سے کوئی واپس جانے کی صورت نظرنہ آئی تو ناچار میں بھی مردانہ کی طرف خود بخود چلا گیا۔ وہاں پیرصاحب ا پیک بری چارپائی پر گاؤ تکمیہ لگائے اور اپنے دونوں پاؤں کو حیارپائی کے دونوں طرف رکھے ہوئے حیت تھے۔ اور ایک عالم جو اس شرہے باہر کے تھے اور میں اس دم تک ان کے علم

اور تقترس اورنیکی کابردامعقتر تھا۔ ان کو دیکھا کہ ان ان پڑھ پیرصاحب کے پاؤں پر ماتھار کھے ہوئے اور ہاتھ سے ان کا بیر دبائے ہوئے بیٹھے ہیں ۔ میں دیکھ کربے تاب ہو گیا۔ میں نے کراہت ہے ان کود کھے کر پیرصاحب کی طرف متوجہ ہو کر کماکہ آپ کی بیوی بیار ہے۔ آپ کا آ د می گیاتھا۔ چلئے اس کو دیکھ لوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک مئلہ ضروری ہے۔ پہلے اس کی نبت آپ سے کچھ دریافت کرناہے - میں نے کہا۔ آپ تو پیر ہیں۔ آپ کو مسائل سے کیا غرض بری ہے۔ آج کل تو پیرمسائل سے قطعاً بلدوش ہیں- ابھی میں کھڑاہی تھاکہ انہوں نے دوبارہ اصرار کیا مگروہ ایسے ذہین اور فہیم تھے کہ فور آتاڑ گئے کہ بیہ زمین پر تو بیٹھے گا نہیں ۔ چاریائی پر ہی بیٹھے گا۔ یہ ان کی فراست نمایت صحیح تھی۔ جلد تا ژکر کما کہ او ہو!علاء تو سب نیچے بیٹھے ہیں اور بیر رسول کے جانشین ہیں۔ ہمارے نو کروں نے بڑی غلطی کی کہ ہارے لئے چاریائی بچھائی ۔ اپنے نو کروں ہے کہاکہ جلد چاریائی اٹھاؤ ۔ چاریائی کے اٹھنے ہے جگہ بھی فراخ ہو گئی۔ پیرصاحب بھی نیچے ہی بیٹھ گئے۔ میں نے کماکیامسکلہ ہے؟ کام سب خدا تعالیٰ کے فضل ہے ہی ہوتے ہیں۔ اصل محرک مولوی صاحب کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی او راس میں ایک جگه انہوں نے اپنی انگلی رکھ چھو ڑی تھی۔ میں سمجھا کہ کوئی ایسامسئلہ ہو گا جس کااس کتاب میں ذکر ہے۔ میں نے خدا تعالیٰ کے کامل رحم اور بندہ نوازی سے اس کتاب کو اینے ہاتھ میں پکڑ کر کماکہ بھائی صاحب یہ کیا کتاب ہے۔ تو مولوی صاحب نے بڑے غضب سے کماکہ آپ میرے بھائی نہیں ہیں - حالانکہ میں رشتہ میں ان کو بھائی سمجھتا تھا۔ میں نے کہا۔ یہ تو کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں اگر اخوت اسلامی کے سبب آپ بھائی ہو نانہیں مانتے تو ہمارے بیاں سکھوں کو بھی بھائی کہتے ہیں۔ تب انہوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب چھوڑ دی اور کہا کہ اچھاان معنوں میں آپ لے لیں۔ جہاں انکی انگلی رکھی ہوئی تھی میرے باتھ میں آگروہ مقام تومل گیا۔ میں اپنے مولا کی کس مہرمانی کاذکر کروں۔وہ کتاب ولائل الخیرات مطبع کانپورکی تھی۔ میں نے ہاتھ میں لے کر جب اس کو کھولا تو اس کے ساتویں صفحہ پر میری نظر پڑی اور اس میں ازان کی دعاو ہی لکھی تھی جو میرے ہاتھ سے لکھی

گئی تھی۔ اب میں خوثی ہے اس قد رجوش میں آگیا کہ میں بیٹھ نہیں سکااور میرے دل میں یہ بات جو ش زن ہو گئی کہ بسرحال یہ عالم آ دمی ہے اور بڑا ہو شیار ہے۔اس نے ضرو راحیمی طرح دیکھ بھال لیا ہو گا۔ لیکن اب تو وہ لفظ دلا ئل الخیرات میں موجود نہیں ۔ ہو نہ ہو یہ وارزقنا کالفظ خداتعالی نے کاٹ دیا ہے۔ میں نے کھڑے ہو کربری بلند آوازے کہا کہ تم نے بنی اسرائیل میں ایک لڑکے کاقصہ ساہو گاکہ وہ توریت پڑھتا تھااور جب حضرت مجمه صلی الله علیه و آله وسلم کانام آیا تھا تو کاٹ دیتا تھا۔ اور پھرخود بخود قدرت خدا ہے اس میں نام لکھاجا آتھا۔ سب نے کہا کہ ہاں۔ ہم نے بیہ قصہ ساہے میں نے کہاوہاں تو کا ٹاہوا پھر لکھا جا تا تھا اوریہاں خد اتعالیٰ نے لکھا ہوا کاٹ دیا۔ اس دلا کل الخیرات کو دیکھو۔ اس میں وارزقنا كالفظ ك گياہے وہ لوگ تو پہلے ہى دلائل الخيرات ميں اس دعاكو د كھے حصے تھے كه وارزقنا كالفظ لكها بواموجود ب-سباٹه اٹھ كراور جك جمك كرديكھنے لگے-اوراس بات سے غافل (کہ پہلے انہوں نے کو نبے صفحہ پریہ دعاد یکھی تھی اور اب یہ ساتواں صفحه تها) حیران و ششد ر ره گئے - میری تیز زبانی او رطاقت او ربھی بڑھ گئی - پیرصاحب فور ا سمجھ گئے اور انہوں نے پہلو بدل کر کہا کہ بیہ مولو یوں کی بحث ہے۔ ہم اس کو نہیں جانتے۔ مئله دراصل وه جو جم دريافت كرين - تم يه بناؤكه يا شيخ عبد القادر جيلاني شیئًا لِلّه پرهناجائز ہے یا ناجائز؟ میں اپنے مولا کی حمد کس طرح بیان کروں اور میری کیا ہتی ہے کہ اس کے فضل و کرم اور تصرفات پر قربان ہو جاؤں۔ میں نے ان سے کہا کہ پیر صاحب آپ تو با شیخ ..... النح کے وظیفہ کامسکہ دریافت کرتے ہیں پہلے اپنے مولویوں ہے یہ تو یو چھو کہ وہ جناب شیخ کو قطعی جنتی بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ پیرصاحب نے کہا۔ ہاں یہ انصاف کی بات ہے۔ وہاں بہت ہے مولوی موجود تھے۔ سب نے متفق ہو کر کہا کہ سوائے عشرہ مبشرہ کے ہم کسی کو قطعی جنتی نہیں جانتے۔ میں نے پیرصاحب کو کما کہ یہ تو آپ کے باپ کو (وہ شخ عبد القادر جنیلانی کی اولاد میں سے تھے) جنتی بھی نہیں مانتے۔ شیناللہ کا و ظیفہ کیا۔ انہوں نے بہت گھبرا کراور بڑی جیرت کے ٹیجہ میں کہا۔ ''ارے اومولوبویہ کیا کام کرتے ہو"۔ غرض وہ سحرتوباطل ہوگیا۔ اب پیرصاحب کو لینے کے دینے پڑگئے۔ جھ سے کہنے

لگے آپ ان لوگوں کو چھو ڑ دیں۔ اپنا خیال بتا کیں۔ میں نے کما بخاری شریف میں لکھا ہے کہ

سید عبدالقادر جیانی رحمہ" اللہ قطعی بہتی ہیں یعنی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ
حضور نبی کریم کے پاس سے ایک جنازہ گزرااور اچھے لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ
نے فرمایا و جبت جب اس کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا کہ جس کی اچھے لوگ
تعریف کرتے ہیں تو وہ جنتی ہو تاہے چو نکہ شخ عبدالقادر جیلانی کی نبست جماں تک میراخیال
ہے ہزار ہا ہزرگوں نے تعریف فرمائی ہے۔ للذا اس حدیث کی روسے میں ان کو بقینی جنتی
ہمارے قابو میں آگئے۔ اصل وظیفہ کے متعلق پوچھاتو رہ ہی گیا۔ بات پچھ اور کی اور ہی ہو
ہمارے قابو میں آگئے۔ اصل وظیفہ کے متعلق پوچھاتو رہ ہی گیا۔ بات پچھ اور کی اور ہی ہو
ہمارے قابو میں آگئے۔ اصل وظیفہ کے متعلق پوچھاتو رہ ہی گیا۔ بات پچھ اور کی اور ہی ہو
ہمارے قابو میں آگئے۔ اصل وظیفہ کے متعلق ہوچھاتا ہوں۔ اب آپ اپنے گھر چلے
ہمارے فابو میں آگئے۔ اصل وظیفہ کے متعلق ہوچھاتا ہوں۔ اب آپ اپنے گھر چلے
ہمارے فابو میں آگئے۔ اصل وظیفہ کے متعلق ہوپھاتا ہو ابار ام اپنے گھر پہنچ گیااور وہ جادو محفن
ہمارے فابول کے فضل سے باطل ہوگیا۔

ایک دفعہ وہاں کے علاء مباحثہ کے لئے جمع ہوئے۔ وہاں کی جامع معجد کو 'جو شیر شاہ کی بنوائی ہوئی ہے 'اکھاڑہ بنایا۔ کئی قتم کی گفتگو کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ تم جو اولیاء کاپکار ناشرک کتے ہو 'اگر علاء میں ہے کسی نے ایسالکھا ہو تو بلا گفتگو اس امرکو مان لیس گے۔ بہت سے علاء سے۔ جن سے یہ اقرار پختہ کرایا۔ دو سرے دن میں تفسیر عزیزی کو لے گیااو راس میں سے کو تُنہتن اللہ ہِ تُنہتین کا موقع ان کو دکھایا گیا۔ جہاں شاہ عبد العزیز صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ "و بعض پیربر ستان از زمرہ مسلمین در حق پیران خودا مراول را ثابت می کندو در وقت میں۔ "و بعض پیربر ستان از زمرہ مسلمین در حق پیران خودا مراول را ثابت می کندو در وقت نے جو بڑے بیر ہے ہوئے تھے اور عالم بھی مشہور تھے۔ میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ نے جو بڑے پیر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ آپ گھرا کر کیوں بات کرتے ہیں۔ یہاں کیا کوئی تمہار او شمن ہے؟ مجھ کو ان کی اس بات پر سے بی جرت و افسوس ہوا۔ گردو سرے مولوی نے کہا کہ یہ لفظ پیران (ببائے فارسی) نہیں بست بی جرت و افسوس ہوا۔ گردو سرے مولوی نے کہا کہ یہ لفظ پیران (ببائے فارسی) نہیں

بلکہ بیران (ببائے موحدہ) ہے اور بیر ہنومان کو کہتے ہیں۔ پھر آپس میں کچھ اشارے کرکے سب کھڑے ہو گئے ۔معلوم ہوا کہ کوئی خاص منصوبہ میرے متعلق انہوں نے تجویز کیا تھااور اسی لئے انہوں نے الیم بھی کو شش کی تھی کہ وہاں میرے دوستوں میں ہے ایک شخص بھی موجود نه تھا۔ میں اس وقت اپنول میں به دعامانگ رہاتھا عذت بر بی وربکمان ترجمون - اس معجد جامع میں ایک منبرتھا۔ ایک مولوی اس پر جاکھ اہموا۔ ایک دنیادار آدمی جس کو میرے خسرہے محبت تھی۔ اس عظیم الثان از دحام اور کہرام میں میرے پاس ہے یہ کہتا ہوا گزر گیا کہ ۔ "اگریہ وقت ٹل جائے تو پھر ہم انتظام کر سکتے ہیں" جب مولوی کھڑا ہوا تو مجھ کو یقین ہو گیا کہ اب یہ کسی قتم کافتویٰ دے گااور اس فتویٰ کی حقیقت مجھ کو معلوم نہ تھی۔ میرے داہنی طرف شہر کے تحصیلہ ار کھڑے تھے۔ان کانام رام داس تھااور ان کے داہنے ہاتھ پر تھانہ دار تھے جن کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا اور تھانہ دار کے د ابنے اور پیچیے بہت سے سیاہی تھے۔ باقی ہزار ہامخلوق ان کے پیچیے تھی۔ اس تھانہ دار کانقار توضیح تھا کیونکہ مولوی ہمارے مخالف تھے۔ لیکن مجھ کو بردا تعجب ہوا جبکہ مخصیل دارنے بھی مجھے دھمکی دی اور کماکہ آپ کی نسبت جو یہ شخص فتو کی دینے لگاہے اس میں یہ شخص مختار ہے۔ اس وقت محض خدا تعالی کے فضل سے میرے دل میں آیا کہ جیسا میرے خسر کے دوست نے کہاہے وقت ٹل جائے تواس ملنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں نے خداتعالی ہے تائید پاکرانی بوری طاقت سے تحصیل دار کی رگ گردن کو جو شہ رگ کہلاتی ہے انگوٹھے اور انگلی کی مدد ہے اس طرح دبایا کہ مخصیل دار صاحب کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گریڑے۔ تھانہ دار کو جب بیہ معلوم ہوا کہ تخصیل دار مارا جاچکا تواس کو خیال آیا کہ ہم تھانہ ہے با قاعدہ رو زنامچہ میں روانگی درج کرکے نہیں آئے۔ ہم کو تھانہ ہے با قاعدہ آنا چاہیے۔ چنانچہ تخصیل دار کے بے ہوش ہو کر گرتے ہی تھانہ دار مع تمام سپاہیوں کے وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے جاتے ہی ایکاخت تمام مسجد خالی ہو گئی۔ حتی کہ ان منبریر چڑھنے والے مولوی صاحب کابھی کوئی پتہ و نشان نہ تھا۔ مخصیل دار رام داس کو جب ہوش آیا تو

ان کاچرہ زرداور منہ فق تھااور اس تمام مجدیں سوائے میرے اور ان کے کوئی تیسرا آدمی نہ تھا۔ تحصیل دار نے بڑی لجاجت اور خوف زدہ آواز سے کہا کہ مہاراج! میں آپ کا مخالف نہیں ہوں۔ معلوم ہو تا تھا کہ ان کو اندیشہ ہے کہ یہ نہ بب کے جوش میں مجھ کو قتل نہ کرڈالے۔ میں نے ان کو محبت سے اٹھایا اور گلے لگالیا لیکن ان کا اندیشہ رفع نہ ہوا۔ تحصیل دارقد میں مجھ سے چھوٹے اور بڑے شریف الطبع انسان تھے۔ میں نے ان کو اپنی بغل میں دبا لیا اور اسی طرح بغل میں لئے مسجد سے باہر نگا۔ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ہوا ہو گئے تھے۔ کسی کا پتہ و نشان نہ تھا۔ جوں جوں ہم دونوں شہر کے قریب آتے جاتے تھے۔ تحصیل دار کا چرہ بشاش ہو تا جاتا تھا۔ جب ہم دروازہ میں آئے تو انہوں نے ذرا ہوش سنجالا اور جب چرہ بشاش ہو تا جاتا تھا۔ جب ہم دروازہ میں آئے تو انہوں نے ذرا ہوش سنجالا اور جب جوک میں پنچے تو بالکل سنبھل گئے اور مجھ سے کہا کہ آپ ارشاد کریں تو میں تحصیل کو چلا جاؤں۔ میں نے کہاہاں جاؤ۔ ان کی شرافت کا یہ حال ہے کہ آخری دم تک انہوں نے اور بھی جسی اس امر کا اظہار نہ کیاو کھی ان کے بیٹے ڈاکٹر فتح چند نے میری بھٹ تھی تعظیم کی اور بھی بھی اس امر کا اظہار نہ کیاو کھی اللہ المدوّ مذین المقتال

عجائبات مباحثہ میں ایک مباحثہ میں نے اپنے ملک میں یہ دیکھا کہ میں ایک گاؤں میں مباحثہ کے لئے بلایا گیا۔ مقام مباحثہ میں جب میں پنچاتوا یک برامیدان دیکھا کہ اس میں بہت سی چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں اور چارپائیوں پر ایک ایک کتاب علیحدہ علیحدہ کر کے برابر برابر پھیلی ہوئی ہیں۔ میں نے بھی ان میں سے بعض کو دور سے رکھے ہوئے دیکھا۔ کتابیں اس قدر فراہم کی گئی تھیں کہ انہوں نے وہ و سیج میدان پُر کردیا تھا۔ میں نے مہتم مباحثہ سے پوچھا کہ یہ کیابات ہے؟ معلوم ہوا کہ میہ تمام کتابیں رفع یدین والی حدیث کی تردید میں ہیں۔ مجھ کو بہت تعجب ہوا کہ اس حدیث کی تردید تو چند محد ثین اور چند فقما کے اقوال سے بھی یہ لوگ کر سے تھے۔ اس قدر و سیج کتب فانہ 'پھر کتابوں کو ایک ایک کرکے پھیلا کر رکھنے ہے کیا کر کھنے سے کیا کہ ہیں اول اس کمرہ میں گیا جہاں مباحثہ تجویز ہوا تھا۔ میں نے مولوی صاحب سے عرض فائدہ؟ میں اول اس کمرہ میں گیا جہاں مباحثہ تجویز ہوا تھا۔ میں نے مولوی صاحب سے عرض کیا کہ یہ کتابوں کا کیا کارخانہ ہے۔ پھر اللہ تعالی نے میرے دل میں ایک سمل بات ڈالی اور

اسکی محرک معمولات مظہری نام ایک کتاب ہو گئی جو اس وقت میرے کوٹ اور کریۃ کے در میان رکھی تھی۔ میں نے کھڑے ہی کھڑے مولوی صاحب سے بوچھا کہ اگر معمولات مظمری میں جو آپ کے بیروں کے پیر کے ملفوظات میں 'کوئی اس قتم کا فیصلہ نکل آئے جو فرض کرد ان کتابوں کے خلاف ہے تو کیا آپ اپنے پیر کو چھو ژ دیں گے؟ باعث مباحثہ بھی کھڑاہی تھا۔ میں بھی کھڑا تھااوروہ بزرگ بیٹھے تھے۔انہوں نے فرمایا کہ وہ ہمارا طریقت کاپیر ہے' شریعت کا پیر نہیں۔ میں نے کہاکیاوہ شرعی امور کے مخالف ہو کر بھی آپ کی طریقت کے پیررہ سکتے ہیں؟انہوں نے فرمایا-ہاں-باعث مباحثہ جوایک بڑا ہوشیار دنیادار آدمی تھا-وہ تاڑ گیااور اس نے آہستہ ہے مجھ سے کہا کہ میں تو حقیقت کو پہنچ گیا۔ یہ لوگ تو آپ ہے کچھ بھی مباحثہ نہیں کر سکتے۔ مجھ کو تو کسی کاوش کی ضرورت نہ تھی۔ میں وہاں سے گھو ڑے یر سوار ہو کراس ارادہ ہے کہ اپنے گھر چلا جاؤں'اس گاؤں ہے باہر نکلا۔ لیکن ایک آدمی نهایت تیزی ہے دوڑ تا ہوا میرے پاس پہنچااور اس نے آتے ہی میرے گھوڑے کی باگ پکڑلی اور کہاکہ بیہ ڈھول کی آواز نہیں سنتے؟ میں نے کہا کہ میں تو ڈھول کی آواز پیجانتا نہیں ۔اس نے کماکہ یہ فلاں دنیادار نے اس خوشی کاڈ ھول بجوایا ہے کہ آپ ہار گئے ہیں ۔مجھ کو بڑا تعجب ہوا اور میں نے گھو ڑے کو سریٹ دو ڑا کراپنے آپ کو پھراسی مقام پر پہنچایا۔ اب اس دنیا دار کو بھی ہوش آیا۔ میں نے اس سے کہاکہ تم نے مجھ سے تو کہا تھاکہ حقیقت معلوم ہو گئی' یہ لوگ مباحثہ نہیں کر کتے اور اب ساکہ بیہ فتح کاڈ ھول بجوایا ہے۔ یہ س کراس نے ڈھول بجانے والے کو بڑی فخش گالی دے کرنیچے اتارا۔ میں نے اس دنیا دار کو دھمکی دی کہ اگر اس طرح آ دمی فتح یاب ہو سکتاہے تو تمہارے مخالف تم کو جان ہے مار ڈ النے پر تیار ہو سکتے ہیں۔ تم نے سوچاسمجھانہیں اور غورے کام نہیں لیا۔ تحریری اور تقریری مباحثہ کرالو اور ان شرار توں ہے اینے آپ کو محفوظ رکھو۔ پھروہاں سے میں ایک بڑے پر امن مکان میں چلا گیا۔ تھو ڑے ہے تحریری منا ظرہ کے بعد کتابوں والے مولوی صاحب نے منا ظرہ کو روک دیا۔ میں ان کو جانتا تھا کہ وہ منا ظروں ہے دور رہنے والے آدمی تھے۔ میں ا تکو بہت

شریف الطبع اور نیک طبیعت خیال کرتا تھا۔ لیکن ان کے اس لفظ پر مجھ کو اس وقت تک تعجب ہے کہ انہوں نے میرے سامنے یہ کہا کہ اس ملک میں کوئی ندہی مباحث بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس گاؤں کے مولوی نے تفرقہ ڈال دیا ہے اور جو مفرق الجماعت ہوتے ہیں وہ ملعون ہوتے ہیں۔ علیمہ لمعنت اللّٰہ و المملائکة و النّا س اجمعین۔ اس لفظ ہے میں کانپ گیااور معلوم ہوا کہ شریف الطبع انسان بھی جوش میں آکر صدسے نکل جاتا ہے۔ میں کانپ گیااور معلوم ہوا کہ شریف الطبع انسان بھی جوش میں آکر صدسے نکل جاتا ہے۔ ایک معجد میں یہ عجیب بات دیمھی کہ ایک بزرگ میری بہت ندمت کر رہے تھے اور میں بھی وہاں جا کر میٹھ گیا۔ انہوں نے مجھ کو دیکھانہ تھا اور بڑے جوش سے اپنی کام میں ممروف تھے۔ میں جاتا تھا کہ دنیا میں یہ ہماری بھی کچھ کاظ داری کرتے ہیں۔ میں نے آہتگی سے کی اور شخص سے ایک بات کی اور خیال کیا کہ یہ بھی میری آواز من کر چونک پڑے اور میری طرف منہ کرکے فرمانے لگ کہ آئپ بیٹھے ہیں؟" اور اس کے بعد ان پر ایک سکتہ کا عالم طاری ہو گیا، جس سے مجھ کو افسوس ہواکہ کی قتم کی یہ مخلو قات ہے۔

ایک واقعہ ای کے قریب یہ ہوا کہ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑے پیرولایت تھے۔

ہت کچھ سمجھاکران سے لوگوں نے یہ اقرار لے لیا کہ اس قد رید ددیں گے کہ نورالدین کو شہرسے نکال دیں۔ جب پیرصاحب آرے بلے کہہ چکے 'مجھ کو بھی یہ خبر پہنچی۔ میں دوپسر کے وقت پیرصاحب اکثر تناہی ہوتے سے۔ میں نے کہا کہ ایک عرض کرنے آیا ہوں جو بہت ہی مخضرہے۔ یہ باغ جو آپ کے گھرکے تھے۔ میں نے کہا کہ ایک عرض کرنے آیا ہوں جو بہت ہی مخضرہے۔ یہ باغ جو آپ کے گھرکے باس باغ کی نسبت ایک سوال ہے کہ "آپ تو جمرہ شاہ مقیم کے رہنے والے ہیں اور یاس ہائ کی نسبت ایک سوال ہے کہ "آپ تو جمرہ شاہ مقیم کے رہنے والے ہیں اور وہ یہاں سے بہت دو رہے۔ یہ باغ آپ کو اس شرمیں کس طرح مل گیا؟ بس میرااتنا ہی سوال ہے "پیرصاحب نے فرمایا کہ آپ کو ادا نے ہمارے دادا کو دیا تھا۔ میں نے کہا کہ بسرطال آپ کو ہمارے فاندان سے بچھ نفع پہنچاہے۔ یہ سن کرانہوں نے فرمایا کہ میں اور آپ کا بڑا آپ کو ہمارے فاندان سے بچھ نفع پہنچاہے۔ یہ سن کرانہوں نے فرمایا کہ میں اور آپ کا بڑا نے بھائی لا ہور میں ایک جگہ رہتے تھے اور ہمارے باہم بہت بچھ رسم آمدور فت تھی۔ میں نے کھائی لا ہور میں ایک جگہ رہتے تھے اور ہمارے باہم بہت بچھ رسم آمدور فت تھی۔ میں نے

کہاکہ میں نے ساہے کہ آپ میرے اس شہرے نکالنے میں شریک ہیں۔ خیریہ تواحسان کا بدلہ ہی ہو گا گرا تنا آپ یا در کھیں کہ جولوگ میرے مرید اور معقد ہیں وہ تو کم سے کم آپ کو تم ملام نہ کریں گے۔ یہ کمہ کرمیں چلا آیا اور جلد وہاں سے واپس ہو گیا۔ دن کے آخر حصہ میں جب علاء انتہے ہو کران کے پاس گئے اور میرے اخراج کافتویٰ پیش کیاتو پیرصاحب نے ہنس کریہ فرمایا کہ فقر کادروازہ بڑاہی اونچاہے۔ ہندو' سکھ' مسلمان' عیسائی' وہابی سب فقر کے سلامی ہیں۔ تب ان علاء نے عرض کیا کہ آپ نے کل فرمایا تھا کہ میں کل تدبیر بتادوں گااور ہم سے خوب کی بات آپ کی اس کام کے متعلق ہو چکی تھی۔ پیرصاحب نے کہاکہ ہاں آپ رسول کی گدی کے مالک ہیں اور اس لئے آپ کی رعایت کرنی ضرو ری ہے۔ کیکن فقر کادروازہ بہت اونچاہے اور فقرکے سب سلامی ہیں۔مولویوں نے برواہی زور دیا۔ مگر سلام کے لفظ کو پیرصاحب چھوڑنہ سکے مجران کا آدمی میرے پاس پنچاکہ پیرصاحب آپ کے مکان کے قریب ہے گزریں گے۔جبوہ قریب آئیں تو آپ با ہر نکل کران سے ملیں۔ میں نے خیال رکھا۔ جب مجھ کو معلوم ہوا کہ وہ قریب ہیں۔ میں مکان سے نکل کران سے ملا-وہ ا یک گھوڑی پر سوار تھے۔ گر کوئی آدمی ان کے آگے پیچھے نہ تھا۔ حالانکہ وہ بڑے ذی وجاہت آدمی تھے۔ مجھ سے کئے لگے کہ "جوان میں نے وہ کام کر دیا ہے۔ یار! اب اپ مریدوں سے کمہ دینا کہ وہ ہم کو سلام کر للیا کریں " میں نے کما کہ جب میں نے خود آپ کو سلام کیاہے تو میرے مرید بھلاکوںنہ کریں گے۔

بھیرہ میں میں نے ایک طبیب سے مشورہ کیا کہ میں یہاں طب کرنا چاہتا ہوں تواس نے کہا کہ تم یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ میں مانگ لینے والا آدمی ہوں۔ پھر بھی مجھے اس شہر میں بانچے روبیہ سے زیاوہ آمدنی نہیں آور تم تو مانگو کے نہیں اور تمہاری حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوا کا مفت دینا تمہاری عادت میں داخل ہوگا۔ ان سے میں کسی تقریب میں یہ بات بھی کمہ چکا تھا کہ معاجین 'شربت اور فصد کا طریق مجھے لمبا نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا بیاں عطار اور جراح مخالفت کریں گے۔ علاء کی مخالفت اس کے علاوہ ہے۔ میں نے تو کلا

علی الملہ اپنے ایک طالب علم سے کہا کہ یہ سرمہ بناؤ۔ جست ہیں ہاشہ 'سرمہ سیاہ ہیں ہاشہ ' ذنگار تین ہاشہ ' سفیدہ کاشغری چار ہاشہ ' افیون تین ہاشہ ' سمند رجھاگ چار ہاشہ اور اس طرح کاایک اور سرمہ جس میں افیون نہ ہو۔ میں نے عصر کے بعد وضو کرتے وقت ایک شخص کی آ نکھ کو غور سے دیکھ کر پہلی فتم کا سرمہ لگا دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی ایک اور نے درخواست کی اس کے بھی لگا دیا۔ یہ ہمار اپہلااشتہار تھا۔ صبح بہت سے لوگ آئے اور سرمہ ہی طلب کیا۔ ہمار سے شرمیں رطوبت کے زیادہ ہونے سے یہ بیماری بکھڑت تھی۔ بعض کو نزلی اور بعض کو معدی آشوب تھا اور بعض کو طبقات العین میں۔ اس لئے اطریف کشیزی جس میں گل اسطوخودوس پڑتا ہے اس کی ہدایت کی۔ بعض کے کان کے پیچھ یا ہڑی یا گردن پر میں گل اسطوخودوس پڑتا ہے اس کی ہدایت کی۔ بعض کے کان کے پیچھ یا ہڑی یا گردن پر بیا سٹرلگا دیا۔ غد اتعالیٰ ہی کے کا بات ہیں کہ اس تدبیر نے بڑی کا میابی کا منہ دکھلایا۔

## عجيب سفر

بھیرہ میں جب میں علاج کر تا تھا تو ایک ایسے مکان میں بیٹھتا تھا جو ایک طبیب کے لئے نمایت ہی مناسب تھا اور اس میں بیٹھ کرعورت اور مرد' دونوں کے حالات بے تکلف س سکتا تھا۔ میں اپنے والدصاحب کے ارشاو سے بیٹھتا اور علاج کر تا تھا۔ مکان وہ بہت و سیج تھا۔ والد صاحب کی وفات کے تھو ڑے دنوں بعد میرے ایک بھائی صاحب نے جن کے مجھ پر بڑے بڑے احمانات ہیں۔ (منجملہ ان احمانات کے یہ کہ انہوں نے مجھ کو پڑھایا' پرورش کیا' شادی کی۔ اور بھی بڑے بڑے احمان ہیں۔ اور میں بھشہ ان کے لئے دعا نمیں کر تا ہوں) کیا' شادی کی۔ اور بھی بڑے بڑے احمان ہیں۔ اور میں بھشہ ان کے لئے دعا نمیں کر تا ہوں) گیا۔ تم اس قدر لکھ دو۔ میں تو ان پر اپنے جان و مال سب کو قربان کرنے کے لئے تیار تھا۔ میں کے نمایت انشراح قلب سے ان کے حسب منشا لکھ دیا اور اپنے طالب علموں سے کہا کہ نے نمایت انشراح قلب سے ان کے حسب منشا لکھ دیا اور اسی وقت وہ مکان خالی کر دیا۔ یہاں سے دوا نمیں اٹھا کر فلاں مسجد کے جمرہ میں رکھ دو اور اسی وقت وہ مکان خالی کر دیا۔ یہاں وقت میرے پاس بالکل نہ تھا۔ میں نے سمجھا کہ یہ میرے استاد بھی ہیں۔ مربی ہیں

ہیں۔ ایسانہ ہو کہ ان کے دل میں ذرا بھی کدورت پیدا ہو۔ ایک دورو ز کے بعد میری والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ اس تحریر کامنشا پھھ اور ہی صاحبہ نے فرمایا کہ اس تحریر کامنشا پھھ اور ہی تھا جس کا اثر تم پر نہیں پڑ سکتا تھا۔ کچھ انہوں نے کسی اصل بات کی طرف اشارہ بھی کرنا چاہا گرمیں تو مکان چھو ڑہی چکا تھا۔

وہاں ایک سرکاری زمین تھی جس کو تمیٹی کی زمین کہتے تھے۔ میں نے اپنے ایک دوست مستری سے کہاکہ تم اس زمین پر مکان بناؤ اور ایک ہندو سے کہاکہ تم روپید دے دو-مکان نبنا شروع ہو گیا۔ وہاں بخصیل دار (جن کانام منصب دار خاں تھااور جو راولپنڈی کے علاقہ کے رہنے والے تھے) نے میرے پاس کہلا بھجوایا کہ اول تو کوئی مکان بلاا جازت اور بغیر نقشہ منظور کرائے بنانا جائز نہیں پھریہ کہ سرکاری زمین میں مکان بنانا قانون کے خلاف ہے۔ میں بسبب ادب کے بچھ نہیں کمہ سکتا کرہاں میہ بتائے دیتا ہوں کہ سمیٹی بھی اگر چہ بسبب ادب کے کچھ نہیں کمہ سکی لیکن انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ کردی ہے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ بیہ بنابنایا مکان گرادیا جائے گا۔ میرے دوست مستری نے بھی میں کہا۔ مگرچو نکہ میرادل انشراح صد رہے ہیں کہتا تھاکہ مکان ضرو رہنے گا-اس لئے میں نے کہاکہ تم اپنا کام کئے جاؤ-صاحب ڈپٹی کمشنرنے تمینی والوں کی ریورٹ پر کماکہ ہم بہت جلد وہاں آنے والے ہیں۔خودہی آکر موقع کاملاحظہ کریں گے۔ چنانچہ وہ آئے او ربعد ملاحظہ فرمایا کہ جس قدر مکان بن چکاہے وہ توابھی رہنے دو۔ باقی تعمیر کا کام روک دو۔ میں بھی اس وقت وہاں قریب کے مکان میں موجود تھا۔ ڈیل کمشنرصاحب کے تشریف لانے کی خبر س کروہاں گیا تو ڈیٹ کمشنرصاحب وہاں سے چلے گئے تھے اور بہت ہے قدم آگے نکل گئے تھے۔ مجھ کو آ تادیکھ کرشائدان کے ہمراہی لوگوں میں ہے کسی نے کہاہو گاکہ مکان بنوانے والا آگیا ہے۔ وہ پھرواپس آئے اور ان کو وابس ہوتے دیکھ کر میرے دل نے کہا کہ حکم لوٹ گیا۔ جبوہ آگئے تو مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم جانتے ہویہ سرکاری زمین ہے؟ میں نے کہاکہ ہاں! مگرساراشہری سرکاری زمین ہے۔انہوں نے فرمایا کہ وہ کس طرح؟ میں نے کہا کہ اگر سرکار کو اس شہرکے مقام پر فوجی

میدان بنانا پڑے توکیا شرکے لوگ انکار کر سکتے ہیں؟ کہا۔ ہاں! نہیں کر سکتے۔ میں نے کہابس اسی طرح ہر جگہ سرکاری ہی کہلاتی ہے۔ تب انہوں نے کہاکہ آپ کامکان سرکاری زمین کے کتنے حصہ میں بن سکتا ہے۔ میں نے کہاایک طرف تو سڑک ہے۔ دو سری طرف بھی شارع عام ہے اس کے درمیان جتنی زمین ہے اس میں مکان بن سکتا ہے۔ فرمایا کہ ابھی میخیں گاڑ دو۔ چنانچہ میخیں گاڑ دی گئیں۔ پھر تخصیل دار اور میونسپلی کے لوگوں سے بو چھاکہ آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کہاکہ ان کامکان تو نافع عام ہو تاہے۔ ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔ مجھ سے فرمایا کہ اچھا آپ اپنامکان بنا ئیں۔ جب وہ چلے گئے تو تخصیل دار نے میرے پاس آکر کہا کہ یہ تو سکھاشاہی فیصلہ ہوا ہے کیونکہ ڈپٹی کمشنرصاحب کو خود بھی اختیار اس طرح سرکاری زمین دینے کا نہیں ہے۔ میں نے ان سے کماکہ آپ خاموش رہیں۔ بہت دور جاکر ڈپٹی کمشنر پھرواپس آئے اور مجھ سے فرمایا کہ سڑک کے ساتھ ساتھ بدروہے آپ کواس کے سب سے بہت تکلیف پنچے گی۔ میں نے کہا۔ میں نے ساہے انگریز بت عقل مند ہوتے ہیں۔ آپ ہی کوئی تدبیر بتائیں۔ کمامیں نے تدبیریہ سوچی ہے کہ سرکار کی طرف ہے آپ کے مکان کا پشتہ کمیٹی بنادے پھر کمیٹی والوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کما نہیں۔ وہ تحصیل دار مجھ سے کہنے لگا کہ یہ ایک ہزار روپیاور ہم پر جرمانہ ہوا۔ میں نے ان سے کماکہ تم ان باتوں کو کیا سمجھ کتے ہو۔

اس مکان کے بینے میں جب بارہ سورہ پیہ خرچ ہو گیاتو بھے کو خیال آیا کہ کہیں وہ ہندوا پنا رہ پیہ نہ مانگ بیٹے۔ میں اس خیال میں تھا کہ میرے ایک دوست ملک فتح خاں صاحب گھوڑے پر سوار میرے پاس آئے اور فرمایا کہ میں راولپنڈی جا تا ہوں کیو نکہ لارڈ لٹن نے دلّی میں دربار کیا ہے۔ بڑے بڑے رئیس تو دلّی بلائے گئے ہیں اور چھوٹے رئیس راولپنڈی جمع ہوں گے اور انہی تاریخوں میں راولپنڈی میں دربار ہوگا۔ ہم راولپنڈی بلائے گئے ہیں۔ میں نے ایکے کان میں چیکے ہے کہا کہ مجھ کو بھی دربار میں جانا ہے۔ انہوں سے کہا کہ بید گھوڑا ہے' آپ اس پر سوار ہو جا کیں۔ اس وقت جس قدر میرے بیار تھے وہ وہیں بیٹھے رہے اور

میں نے گھرمیں بھی اطلاع نہیں کی-اسی وقت سوار ہو کرچل دیا-فتح خاں اور ہم دو نوں جب جہلم پنچے تو وہاں ریل تھی۔ ملک فتح خاں مرحوم تو راولپنڈی چلے گئے۔ میں نے کہا۔ میں تو دتی جا تا ہوں۔ میرے کپڑے بہت میلے ہو گئے تھے اس لئے میں نے اپنے کپڑے اتار کر ملک حاکم خاں تخصیل دار جہلم کاایک پاجامہ 'گیڑی اور کوٹ بین لیا 'جس کے نیچے کر پیڑنہ تھا۔ میں سیرکے لئے نکلااور شمکنا ہوااسٹیشن جملم پر پہنچا۔ میں نے اسٹیشن پر کسی سے یو چھاکہ لاہور کا تھرڈ کلاس کاکیا کرایہ ہے؟ معلوم ہوا کہ پند رہ آنہ۔اس کوٹ کی جیب میں دیکھاتو صرف پند رہ آنہ کے پیسے پڑے تھے۔ میں نے مکٹ لیااو رلاہو رینجا۔ یمال بزی گھمسان تھی کیونکہ لوگ دربار کے سبب دہلی جارہے تھے۔ تکٹ ملنا محال تھااور میری جیب میں تو کوئی بیسہ بھی نہ تھا۔ ایک یاد ری جن سے کسی مرض کے متعلق طبی مشورہ دینے کے سبب میری پہلے سے جان پہان تھی۔ اسٹیشن پر مل گئے۔ ان کا نام گولک ناتھ تھا۔ انہوں نے کما۔ آپ کماں باتے ہیں؟ مکت تو بری مشکل سے ملے گا میں نے کمامجھ کو دہلی جانا ہے۔ کولک ناتھ نے کما میں جاتا ہوں اور ککٹ کاانتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ گئے اور بہت ہی جلد ایک ککٹ دہلی کا لائے۔ میں نے تکٹ ان سے لیا اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو یاد ری صاحب کہنے لگے '' آپ میری ہتک نہ کریں۔ معاف کریں۔ میں اس کے دام نہ لوں گا اور میں بھی تو دہلی ہی جاتا ہوں۔ رستہ میں دیکھا جائے گا'' میں رستہ میں ان کو تلاش کر تا رہاوہ نظرنہ آئے اور دیلی کے اسٹیش پر بھی باوجود تلاش مجھ کو نہ ملے۔ اسٹیشن پر اترا تو عصر کاوفت تھا۔ میں آہت آہت اس مڑک پر چلاجس پر رؤسا کے خیمے نصب تھے۔ میں غالبایانچ مین نکل گیا۔ اب چو نکہ آ فتاب غروب ہونے کو تھا۔ میں نے واپسی کاارادہ کیا۔ اتنے میں ایک سیا ہی جو حضرت منثى جمال الدين صاحب رحمة الله عليه كالملازم تفادو ژباهوا ميرےيَّاس آيا اور كماكه آپ كومنشى صاحب بلاتے ہیں-انہوںنے آپ كود مكھ كرمجھے بلانے بھيجاہے- میںنے كهااب تو وقت تنگ ہے۔ میں کل'انشاء الله تعالی'ان کی صَد مت میں حاضر ہوں گا۔ اس نے کفاکہ وہ بت اصرارے آپ کو بلاتے ہیں۔ میں نے پھر بھی کہاکہ کل آؤں گا۔ اس نے کمایاس ہی تو

ان کا خیمہ ہے۔ آپ ذرا تکلیف کرکے خود ہی ان سے عذر کرلیں۔ جب میں گیاتووہ حسب عادت بری ہی مہرانی سے پیش آئے اور فرمایا کہ میراایک نواسہ محمد عمرنام بیار ہے آپ اس کو دیکھیں۔ میں نے کہاکہ میں کل آکراس کو دیکھوں گا۔انہوں نے فرمایا کہ آپ آج رات کو یمیں رہیں۔ کل ہم آپ کے مکان پر چلیں گے۔ چنانچہ میرے لئے علیحدہ ایک آرام دہ خیمہ کھڑا کردیا اورا گلے روز چو نکہ جمعہ تھاانہوں نے بیہ سمجھ کرکہ مکان پر جانے ہے تواس کو ہم نے روک لیا ہے راتوں رات ہی میرے لئے کپڑے تیار کرادیئے جومیں نے الگھے روز يبن لئے۔ جعه كاوفت آيا تو ہم دونوں جامع مىجد گئے اور نماز پڑھى۔ جس طرف حضرت مظسر جان جاناں رحمہ" اللہ ہمارے شیخ المشائح کی قبرہے۔اس طرف کی سیڑھیوں سے وہ اتر ہے وہیں ان کی بھیاں کھڑی تھیں۔ مجھ سے کہاکہ آپ کا مکان کہاں ہے۔ ادھر چلیں۔ میں حران۔ مجھ کو سامنے ایک تنگ گلی نظر آئی۔ میں نے کہا۔ ادھرہے۔ فرمایا اس طرف تو ہماری بکھی نہیں جاسکتی۔ اپنے دو آدمی میرے ساتھ کردیئے اور کماکہ اسباب لے آؤ۔ میں ان آدمیوں کو ساتھ لئے ہوئے اس گلی میں پہنچا۔ بلاکسی ارادہ کے چلاجا تا تھاکہ ایک مکان نظریزا کہ اس مکان میں بڑی کثرت سے لوگ جاتے ہیں اور آتے بھی ہیں۔ اس مکان میں مخلوق کی اس قدر آمدورفت دیکھ کرمیں بھی بلا تکلف اس مکان میں گھس گیا۔جب ہم لوگ اندر داخل ہوئے تو دیکھاکہ نیچے ایک بڑا دالان ہے اور اوپر زینہ کے راتے بالاخانہ پر لوگ جارہے ہیں۔ میں نے ان ساہیوں کو تو اس دالان میں بٹھایا اور بلا تکلف سیڑھیوں پر چڑھ گیا۔اس وقت میرے دل میں ذراوسوسہ نہ آیا کہ بیر کس کااور کیسامکان ہے گویا قدرت کا ایک ہاتھ تھاجو مجھ کو پکڑ کراویر لے گیا۔ وہاں کثرت سے آدمی بیٹے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے ان لوگوں میں سے صرف عبید اللہ صاحب ساکن بنت مصنف تحفة الهند كو پجانا- مجھ كودكھتے ہى وہ برے خوش ہوكربولے كه آپ كا آناتو ميرے لئے برا ہی مبارک ہوا ہے۔ میرے ساتھ کچھ نوجوان نومسلم ہیں۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ان کو کہاں رکھوں۔ اب آپ جیسا انسان اور کون مل سکتا ہے۔ آپ ان کو اپنے یہاں لے

جائیں۔ یقین ہے کہ آپ بڑی مہرمانی ہے رکھیں گے۔انہیں نومسلموں میں ہمارے دوست ہدایت اللہ بھی تھے جو بہت کمن تھے۔ میں نے کہا۔ ہاں میں بخوشی ان کی خدمت گذاری کو موجود ہوں۔ مجھ کو ابھی اینے مکان پر واپس جانا ہے آپ میرے ساتھ کردیں۔ مولوی صاحب نے کما۔ان کے ساتھ ان کے بسترے اور سب ضروری سامان موجود ہے۔ میں نے کہامیرے آدمی نیچے بیٹے ہیں۔وہ سب اٹھاکرلے چلیں گے۔ان کو دے دو۔ان سیاہیوں ے اسباب اٹھوا کر ہم بخیرو عافیت منثی صاحب کی خد مت میں پہنچ گئے ۔ وہ بہت ہی خوش اور احسان مند ہوئے اور ہم سب کو اپنی بگھیوں پر سوار کراکر کیمپ میں لے آئے۔ میں نے کہا کہ میں تھوڑے ہی دنوں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں اور میاں محمر عمر کے رسولی ہے 'میہ بہت دنوں کے بعد جائے گی اور میں گھر میں اطلاع دے کر بھی نہیں آیا۔انہوں نے فرمایا کہ آپ ضرور ٹھہریں اور گھرکے لئے یانسو روپہیہ کانوٹ بھیج دیں ۔ میں بہت گھبرایا کہ ہم ٹوبارہ سو کے مقروض ہو کر نکلے تھے اور یہ تو یا نسو ہی دیتے ہیں۔ شائد یہ وہ جگہ نہیں جہاں ہمیں جانا ہے۔ خیرمیں نے وہ نوٹ تو اس ہندو کو بھجوا دیا اور گھرمیں لکھا کہ آپ مطمئن رہیں۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد منثی صاحب نے سات سور ویبیہ اور دیا۔ اور مجھ سے کہا کہ جس طرح ممکن ہو آپ بھوپال تک چلیں۔ میں نے سمجھاکہ میرا قرضہ تو یورا ہوہی گیاہے اب جمال چاہیں جاکتے ہیں۔

## بھویال میں دو سری مرتبہ

چنانچہ میں منٹی صاحب کے ہمراہ بھوپال پہنچا۔ منٹی صاحب نے کچھ ماہانہ اپنے پاس سے اور کچھ سر کار سے مقرر کرادیا اور فرمایا کہ لوگوں سے بھی فیس لے لیا کریں۔ غرض وہاں مجھ کو بہت آرام ملا۔ یہ میرے دوبارہ بھوپال جانے کی وجہ تھی۔ میں اب تک منٹی صاحب کے واسطے بہت دعا ئیں کرتا ہوں۔

بھوپال میں ہمارے ایک مریض محمد عمر منشی جمال الدین کے نواسے تیز طبیعت 'اس کے

ساتھ متمول تھے۔انہوں نے تیل کی شیشی جس میں جمالگو نہ کا تیل تھااٹھالی اور مجھ سے کہاکہ میں پیتا ہوں۔ میں نے کماکہ یہ خطرناک زہرہے ایبانہ ہو کہ ہلاک ہوجاؤ اور ساتھ ہی ہم بھی ہلاک ہوں۔ لیکن انہوں نے ذرابھی پروا نہ کی اور چند قطرے پی گئے۔ میں توبہت ہی گھرایا گروہ پی چکے تھے۔ میں نے کہا فعل ماقد د تھوڑی دیر کے بعد ان کو بڑا ہی اضطراب ہوا۔ چونکہ وہ حضرت نواب صدیق حسن صاحب مرحوم کی بیوی کے بیٹے اور مدار المهام صاحب کے نواسے تھے۔ بڑی خلقت جمع ہو گئی۔ بہت سے ڈاکٹراور تحکیم آئے۔ مجھے بھی بلوایا۔ اب وہ میاں صاحب بیہ بھی نہ کمیں کہ ہم نے بہ جبر پی ہے اور نہ میں نے بتایا - میں کترا پیس کڑائے ساتھ لے گیا - میں نے کہا - میہ معالمہ تو پیچھے ہو گاجب ہو گا- اس وقت ان کو په پلاد يا جائے - ان کی امال ايسي گھبرا نميں جس کا کچھ اندا زہ نہيں ہو سکتا - پچھ مجھے دهمکی بھی دی اور ان کی دهمکی کی شهرت بھی بہت ہوگئی۔ میں اپنے مکان پر مطمئن ہو کر واپس چلا آیا کیونکہ تخیرے نے اتکو بہت فائدہ دیا تھا۔ میں نے دیکھاکہ ایک نوجو ان عورت بت ساسونے کا زبور اور بہت ہے کپڑے لائی اور بدوں کچھ کیے گٹھڑی رکھ کرفور ابھاگ گئی۔ میں نے منثی ہدایت اللہ سے کہاکہ دیکھویہ عورت کہاں ہے آئی اور کیسی گھڑی مالائی۔ جب اس کو کھول کردیکھاتووہ قیمتی کپڑوں اور زیوروں سے بھری ہوئی تھی۔ میں بہت گھبرایا کہ ایک معاملہ تو طے نہیں ہوا' یہ دو سراکیا معاملہ ہے۔ تھوڑی دیرے بعد ایک بوڑھی عورت اتنی ہی چیزیں اور لے کر آئی اور رکھ کر چلی گئی۔ میں نے منثی ہدایت اللہ سے کہاکہ وکیھو تو سہی بیہ کہاں کی عور تین ہیں اور کیابات ہے۔ وہ اس کے پیچیے گئے۔ معلوم ہوا کہ حضرت پیرابواحمه صاحب مجددی کے گھرہے آئی تھیں۔ کچھ و تفہ کے بعد حضرت پیرصاحب تشریف لائے اور بہت جسنجلا کر کہاکہ آپ ابھی تک یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں برا فساد ہونے والا ہے۔ ہمارے گھرچلو۔ میں نے کہاوہ لڑ کا انشاء اللہ تعالیٰ احیما ہوجائے گااور کوئی فساد وغیرہ نہ ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہاکہ "پیاں رہنے کی ضرورت ہی کیاہے۔ پیر فرمایا۔ کیا ہمارے گھروالوں نے زیور نہیں بھیجا؟ جس قدر روبیہ ان لوگوں ہے لیا ہے

سبوابس کردو " تب مجھ کواس زیوروغیرہ کی حقیقت معلوم ہوئی۔ میں ان کی نیکی 'وسعت حوصلہ ' شرافت اور خوبیوں کا کوئی اندازہ نہیں کرسکااور اس وقت بھی نہیں کرسکتا۔ دھمکی کے لحاظ ہے وقت بڑا خطرناک تھا۔ بسرحال وہ لڑکا خدا کے فضل سے اچھا ہو گیا۔ اور جو سلوک میرے ساتھ پیرصاحب نے کیاوہ ایسا نہیں جس کا بدلہ میں اتار سکوں۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی اتارے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیرصاحب ' ان کی اولاد اور بیوی کو اپنی جناب سے بہت بہت اجرعطافرہائے۔

یہ قصہ اس قصہ کے لگ بھگ ہے جو رامپور میں ایک پٹھان کلن خاں نے عبدالقادر خاں پر تلوار سونت لی تھی اور ذرابھی عبد القاد رخاں ٹھسر تاتو کلن خاں مار ہی دیتا'یا اس قصہ کے لگ بھگ ہے کہ بھیرہ میں ہارے ساتھ عوام کا فساد تھا اس میں حفظ امن کے لئے طرفین کے عما کدلوگوں کے کچھ مجلکے اور ضانتیں لئے جانے کا تھم ہوا۔ میرے نام بھی وہ تھم پنچا تھا اگرچہ میں کسی مقدمہ سے تعلق نہ رکھتا تھا۔ سکیسر میں جانا تھا جو بھیرہ سے ساٹھ میل کے فاصلہ پر ہے۔ مولوی صاحبان نے یہ تجویز کی کہ راستہ میں ایسے فتوے دیئے جائیں کہ ات کھانے پینے کی دقیق بیش آئیں۔ میں نے ایک تیز گھوڑی لی اور ارادہ کیا کہ اگر عصر کے وقت یہاں سے سوار ہوں توضیح کے وقت سکیسر پہنچ کتے ہیں۔ ساٹھ کوس بڑی بات نسیں ۔ میں اس گھوڑی پر سوار ہو کر چل دیا ۔ چھ کوس کے فاصلہ پر چکرم داس ایک گاؤں ا ہے۔ وہاں میں نے دیکھاکہ بہت سے گاؤں کے آدمی لٹھ لئے ہوئے سڑک پر کھڑے ہیں۔ ا س وقت مجھ کو یہ تمیزنہ ہوئی کہ یہ کون ہیں اور ئس غرض سے کھڑے ہیں ۔ مگر جب میں بہت بی قریب پہنچاتو معلوم ہوا کہ ملک فتح خال صاحب مع اپنے ملاز مین کے ہیں۔ سلام علیک کے بعد میں نے یو چھاکہ آپ کیے کھڑے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے سناتھا کہ آپ کو چھاؤنی جانا ہے اور مجھے بھی حیماؤنی جانا ہے۔ اس واسطے آپ کا منتظر تھا۔ لیکن ہم لوگ آہستہ آہستہ چلیں گ۔ صبح ہوتے حیماؤنی پننچ جائیں گے۔ غرضیکہ ایک گاؤں سے نکل کر دو سرے میں دو سرے سے نکل کر تیسرے میں 'اسی طرح رات بھر چل کر صبح ہوتے شاہ یو رکی چھاؤنی

میں پنچے- وہاں کے آفیسراور منثی اور اہلکار بہت ہے لوگ ہمارے ملنے کو آئے۔ ملک صاحب نے دیکھاکہ یمال کسی قتم کی تکلیف نہیں ہوئی تو مجھ سے کماکہ مجھ کو خوشاب جانا ہے۔ چھاؤنی میں ہم دن بھررہے ' رات کو بھی رہے پھردد سرے دن بھی رہے۔ بمشکل ہم وہاں سے سوار ہوئے خوشاب چار کوس تھا۔ جب دریا کے پارکنارے پر اترے تو وہاں کے نائب تخصیل دار صاحب شیخ فضل کریم اور وہاں کے بہت ہے عمائد اور احباب ہماری ملا قات کو آئے۔ ملک صاحب نے جب بیرامن دیکھاتو مجھ سے فرمایا کہ مجھ کو توسکیسر جاناہے۔ خوشاب میں بھی دو تین روز لگے۔ وہاں ہے جب سوار ہوا تو گل حسین شاہ ایک سید نے دودھ کا بھرا ہواایک کورا پیش کیا۔ دودھ ان دنوں مجھ کو ہضم نہ ہو تاتھا۔ میں نے عذر کیا۔ انہوں نے بہت افسوس سے کہاکہ اگر کسی شخص کو دو دھ ہضم نہ ہو تاہواو روہ آپ کے پاس علاج کو آئے تو آپ کیا کریں گے؟ اس بات کے سننے سے واقعی مجھ کو بھی اپنی حالت پر افسوس آیا اور وہ کٹوراان کے ہاتھ ہے لیکر گھوڑی پر چڑھے ہوئے ہی سارا پی گیا۔ مگرمیں یقین کر تا تھا کہ اب بیہ ہضم نہ ہو گا۔اس لئے میں جلدی ہی ان سے رخصت ہو کرچل دیا۔ سكيسر كے راسته ميں ايك يل آيا ہے جس كے نيچے پانى بہتا ہے۔ وہاں پہنچ كر مجھ كو گوند تکلیف محسوس ہوئی۔ میں اتر پڑا اور ایک بہت بڑی صفرادی اجابت ہوئی اور طبیعت بالکل صاف ہو گئی۔ سکیسر پنیجے۔ قاضی علی احمد صاحب (جو سودرہ کے باشندے تھے اور بنی اسرائیل کہلاتے تھے) سررشتہ دار نے ایک آدمی بھیجا کہ آپ کو جو ضرورت ہو تھم کر بھیجیں۔ میں خوداس لئے حاضر نہیں ہوا کہ مقدمہ کے متعلق اشتباہ نہ ہو۔ جب میں سرائے کے اندر <sup>گ</sup>لیاتوا یک عمده چارپائی پر نهایت عمده بستر بچهاه واتھا- چارپائی خالی تھی اور ملک صاحب **ایک** چُائی پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے چارپائی پر بٹھانا چاہا۔ چو نکہ وہ میرے مخلص اور عمر میں مجھ ے بڑے تھے۔ میں نے کہا کہ یا تو آپ ہی چار پائی پر بیٹھیں یا ہم دونوں بیٹھیں۔ انہوں نے کہاکہ نہیں آپ بیٹھ جائیں۔مصلحت اس میں ہے۔ خیرمیں اس وقت توائلی مصلحت کو نہیں سمجھااور چاریائی پر بیٹھ گیا۔ تھو ڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا۔ جس کے چہرہ پر بردا غضب تھا

مگروہ ملک صاحب کو دیکھ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس ملک کے رواج کے موافق ملک صاحب کے تھنوں کو ہاتھ لگانے لگاتو ملک صاحب نے کہا کہ نہیں آپ ہمارے پیرصاحب کے قدم لیں۔ چنانچہ میری طرف بڑھااور مراسم تعظیم بجالایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک صاحب نے اس ہے کہاکہ میاں سلطان علی کہاں ہیں؟ (یہ میانوالی کے رکیس تھے) اس نے کہاکہ میں ابھی جاتا ہوں اور ان کو اطلاع کرتا ہوں چنانچہ میاں سلطان علی صاحب آئے اور ملک صاحب نے ان سے بھی اس طرح میری طرف جھکنے کو کمااور مجھ سے مخاطب ہو کر کما کہ بیہ گویا میرا بیٹا ہے آپ اس کو کچھ وعظ کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطان علی ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے کہ کچھ مجھے ارشاد کرو۔ چو نکہ وہ مولوی عبداللہ چکڑالوی کے مقدمہ میں آئے ہوئے تھے اور ان کاارادہ کچھ عظیم الثان تھامیں نے کہاکہ آپ چلے جا کیں بس یمی ارشاد ہے۔ پیرابو احمہ صاحب کا احسان میں اور میری اولاد تبھی نہیں بھول سکتی۔ یہ پیرابو احمد صاحب شاہ رؤف احمد صاحب کے بیٹے تتھے۔ ملک صاحب کے ساتھ تو ہمارے تعلقات طبیبانہ بھی تھے مگر پیرصاحب کے ساتھ کوئی اس قتم کا تعلق نہ تھا'یہ صرف ان کا حان بی احمان تھا والاجر من الله۔ پیرصاحب نے مجھ سے ایام طالب علمی میں بھی بڑے بڑے نیک سلوک کئے اور بہت بہت میری اید او طالب علمی میں کی تھی۔ میں ان سب کے بدلہ میں ان کے لئے دعا کر تاہوں۔

## بحقيره

بھیرہ میں ایک شخص میرے پاس آیا۔ اور کماکہ ایک معجد ہے اس میں کنواں کوئی شیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں کنواں بن جائے۔ وہ چو نکہ ملّا تھا۔ اس لئے مجھ کو تعجب ہوا کہ میں تاہم کا کام کر تاہے۔ میں خود اس کے ہمراہ اس محلّہ میں اٹھا ہوا چلا گیا۔ میں نے اس محلّہ والوں سے کماکہ میں تم کو مبارک باد دیتا ہوں کہ اس شخص کے دل میں خدا تعالیٰ نے یہ ڈال دیا کہ یہ تمہارے محلّہ میں کنواں بنوانا چاہتا ہے۔ تم کنواں بنوالو۔

کنو کیں کے نہ ہونے سے تم کو پانی دور سے لانا پڑتا ہے۔ نیز تمہاری جوان عمر بہوبٹیاں پانی لینے کے لئے بازار میں سے ہو کر جاتی ہیں۔ یہ خرابی اور تکلیف بھی جاتی رہے گی۔ اس محلّہ کے نمبردار نے نہ تو میری وجاہت کا خیال کیا اور نہ خود دل میں شرمایا۔ بے ساختہ مجھ کو جواب دیا کہ مولوی صاحب!انسان کے جسم میں ایک مقعد ہو تی ہے'اس میں یا خانہ بھرار ہتا ہے۔اس طرح ہمار امخلّہ بھی بھیرہ شہر کی مقعد ہے لنذا ہر قتم کی گندگیاں ہم میں ہونی چاہیں۔ اوریه جو آپ کہتے ہیں کہ ہماری ہیو بیٹیاں بازار میں ہو کر جاتی ہیں۔ جب ہماری مائیں اور دادیاں بھی بازار میں ہو کر ہی یانی لاتی رہی ہیں تو بهوبیٹیاں ان سے زیادہ معزز نہیں۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ مگر مجھ کو یقین تھا کہ خد اتعالی میری اس محنت کو ضائع نہ کرے گا۔ بعد میں مجھ کو معلوم ہوا کہ مُلاّ اس مسجد کی امامت کا بھو کا تھا اور اسی لئے کنواں بنوا تا تھا کہ مسجد کی ا مامت مل جائے۔ چند ہی روز کے بعد میونسپلٹی نے حکم دیا کہ شہری گلیاں سب پختہ بنوائی جائیں۔اس محلّہ میں سڑک اس طرح نکالی گئی کہ ایکے دروا زوں کے سامنے ذرابھی صحن نہ رہا۔ وہ تکھیے بنانے والوں کامحلّبہ تھا۔ ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اور سڑک سے دو سری طرف کی تمام زمین پر اہل ہنو دیے قبضہ کرلیا۔ اس نمبردار سے سب نے کہا کہ اب تواس کی ایک ہی سبیل ہو سکتی ہے کہ اگر نو رالدین تمہاری مدد کرے تو دہ تم کو زمین دلا سکتاہے ۔وہ نمبردار میرے پاس آیا کہ حضرت! آیے اس کنوئیں کی اینٹ آپ اپنے ہاتھ سے رکھیں۔ مجھ کو بدی حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے کہاکہ صاف بات بتاؤ۔ تم تو کنواں بنوانے کے اس قدر مخالف تھے یا اب خود مجھ ہے در خواست کرتے ہو؟ کہنے لگاکہ حضور آپ کا فرمان بھلا کہیں بغیریو را کئے تھو ڑا ہی ہم رہ سکتے ہیں۔ خیراس کو تواس وقت میں نے رخصت کر دیا اور اس مَّلا كوبلوايا - اس نے بتایا كه اصل بات توبه ہے - اور اب جب تك آپ كاقد م در ميان نه ہونہ کنواں بن سکتا ہے نہ زمین ان کو ہندو دے سکتے ہیں۔ ہندو میرا برالحاظ کرتے تھے۔ میں نے ان ہے کہا کہ نصف زمین ان کو دے دو کہ بیہ کنوال وغیرہ بنوالیں۔ انہوں نے میرے َ بنے سے مان لیا۔ کنواں بن گیااور ملاصاحب بھی اس معجد کے امام بن گئے۔ چو نکہ مُلاّ صاحب

کے ارادہ میں دنیا کی ملونی تھی اس لئے اس کام میں اس قدر دیر ہوئی۔

طب کے پیشہ میں دوبار مجھ کو اللہ تعالیٰ نے مار مار کر توحید سکصلائی اور دونوں واقعوں ہے اعتاد علی المخلوق اللہ تعالیٰ نے میرے دل ہے بالکل نکال دیا۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کو محرقہ تب تھی اور وہ ایک بردا امیر کبیر آ دی تھا۔ میں نے اس کے علاج میں بہت ہی زور نگایا اور مجھ کویقین تھا کہ ساتویں دن اس کو بحران ہو جائے گا۔ ساتویں رو زکی رات میں شام ہی ہے اس کو خوب اضطراب شروع ہوااو رمیں نے اس کو فال نیک سمجھا۔اس کے گھر والے تواس علم سے ناواقف تھے۔انہوں نے رات ہی کوایک اور طبیب(اس طبیب کانام كرم على تقابيه پنڈ داد نخاں كاايك خانداني طبيب تھا) كوبلايا - وہ آخر شب وہاں پہنچا- بڑا تجربہ کار آدمی تھا۔ اس کو بقین ہو گیا کہ مریض کے عوار ض تورو بہ انحطاط ہیں اب بحران شروع ہونے والا ہے۔ آتے ہی اپنے پاس سے ایک پڑیہ بہت جلدی نکال کروہاں بید مشک ر کھاہوا تھااس کے ساتھ کھلائی۔ میری طرف دیکھ کرہنسااور ان سے کہاکہ یہ کیاتی ہے ابھی ہماری یزیہ سے ٹوٹ جائے گا۔ کچھ و قفہ کے بعد اس کو بحران شروع ہوا۔ گھروالوں نے سمجھاکہ اس تھیم کے پاس اکسیر کی پڑیہ تھی-وَ اِلآنو رالدین کو آج چھ رو زہوئے۔ کس قد راس نے زور لگایا اور ذرا بھی فائدہ نہ ہوا۔ اور آج کی رات تو بردی تکلیف کی تھی۔ اس حکیم نے بھی بحران کے بعد بہت بڑا انعام مانگا۔ مجھ کو یہ انعام ملاکہ مخلوق پر بھروسہ نہ کرنا۔ الحمد للّه ربّ العلمين -

دو سراواقعہ سے ہے۔ کہ میرے ایک دوست تھے۔ جن کی عمراسی برس کے قریب تھی۔ میرے ساتھ وہ بڑی ہی محبت کابر تاؤکیا کرتے تھے۔ میں نے ان کو بہت ترغیب دی کہ آپ شادی کرلیں مگروہ مضا کقہ کرتے تھے۔ میری و جاہت بھی ان کے دل پر بڑی تھی۔ آخر مجھ سے کہا کہ مجھے شہوانی تحریک ہوتی ہی نہیں۔ میرے خیال میں تھا کہ ایک باکرہ نوجوان کے ساتھ شادی کی تو تحریک ہوجائے گی۔ لیکن ظاہر میں میں نے سم الفار۔ پارہ۔ افیون کا مرکب معجون فلاسفہ کے ساتھ دیا۔ انہوں نے شادی بھی کرلی۔ اللہ تعالی کے عجائبات قد رت میں معجون فلاسفہ کے ساتھ دیا۔ انہوں نے شادی بھی کرلی۔ اللہ تعالی کے عجائبات قد رت میں

ہے ہے کہ انکے گھرمیں حمل ہو گیااو را یک لڑکی پیدا ہوئی۔وہ توبہت ہی خوش ہو گئے۔ چو نکہ بہت بڑے امیر تھے۔ میں نے کہا کہ آپ اس لڑ کی کو کسی اور کادودھ بلوا نہیں۔ لیکن اس کو انہوں نے مانا نہیں- بہرحال دو سرے سال پھر حمل ہوا اور لڑکا پیدا ہوا جو اب اللہ تعالی کے فضل سے محمد حیات نام اکشرااسٹنٹ ہے اور مجھے ہمیشہ اپنا چچاہی لکھا کر تا ہے۔ خدا تعالی اس کی حیات میں بہت برکت دے۔ وہ میرے نہایت پیارے دوست کی یاد گار ہے۔ میری طبی آمدنی اس وقت اتنی قلیل تھی کہ ہم میاں بیوی دو آدمیوں کے لئے بھی گونہ مشکلات برُ جاتے تھے۔ جب ایکے لڑ کاپیدا ہوا تو انہوں نے بعض آدمیوں کو مبارک باد کے لئے میرے پاس روانہ کیا- میری حالت تو خو دبہت کمزو رتھی ۔ مگر مجھے کچھ نہ کچھ دیناہی پڑا - پھر ایک دفعہ میں چھاؤنی شاہ پور میں گیا۔ وہاں سے مجھے کچھ رویے مل گئے تھے۔ میں اس خیال سے کہ انہوں نے مجھے کچھ مالی امداد نہیں دی۔ انکے گاؤں میں چلا گیا۔ وہ اپنے گاؤں کے بہت سے وہ لڑکے جوان کے لڑکے کے قریب پیدا ہوئے تھے جمع کر کے لائے اور سب کو کہا کہ تم سلام کرو۔ مجھ کو ان لڑ کوں کی تعداداد را پی جیب کے روپیوں میں کچھ مناسبت معلوم نہ ہوئی تومیں نے جو کچھ میری جیب میں تھا- سب ان کے لڑے کو دے دیا- اس کو انہوں نے فال نیک سمجھا گویا یہ لڑکا امیر ہوگا۔ اور باقی لڑکے اس کے دست نگر رہیں گے۔ اس کے ہاتھ سے ان بچوں کو تقسیم کرا دیا۔ جب میں گھر میں پہنچا تو ایک میرے مرم دوست الملهم اغفره وارحمه - جوميري آسائش كوبهت ضروري سجحتے تھے' حكيم فضل الدين ان كا نام تھااور قتم قتم کی امدادوں میں وہ لگے رہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کما کہ بیہ تو ہوں کچھ دیتے نہیں۔ آپ اس لڑکے کے لئے ایک لباس بنوا کر بھیج دیں۔ وہ لباس بمبئی میں تیار کرایا گیا۔ جیساوہ فیمتی تھاوییاہی وہ عمرکے لحاظ سے جوان آدمی کے قابل تھا۔ وہ لباس میں نے کسی آدمی کی معرفت ان کو بھیج دیا۔اس لباس کی وسعت مقدار کودیکھ کراس رئیس نے یہ نفاول لیا کہ بیہ لڑ کاجوان ہو گااور وہ لباس جوانی کے وقت کے لئے محفوظ رکھا۔ جبوہ آدمی واپس آیا تومیں نے حکیم فضل الدین صاحب سے کہا کہ مال کانام قرآن کریم نے فضل رکھا ہے۔

یہ فضل سے حاصل ہو تاہے۔ مجھ کو تو یہ فائدہ حاصل ہوا ہے کہ میں مخلوق پر قطعاً اب بھی بھروسہ نہ کروں گا اور خدا تعالی اب مجھ کو اپنے خاص کار خانہ سے رزق بھیجے گا اور میں آئندہ ارادہ بھی نہ کروں گا کہ کسی کو قیمتاً دوائی دوں۔ یہ ایک امارت اور دولت مندی کی راہ تھی جو مجھ کو اس دن عطاہوئی۔ المحمد لله دیا لعلمین۔

مجھے ان دنوں تاریخ ابن خلدون کاشوق تھا۔ کوئی تا جرلایا۔ سترروپیہ اس نے قیمت کہی۔ میں نے کہا کہ باقساط تو روپیہ میں دے دول گا' یک دم میرے پاس نہیں ہے لیکن اس تاجر نے قسطوں کو بہند نہ کیا۔ جب میں ظہری نماز کے لئے مطب میں آیا تووہ کتاب وہاں رکھی دیکھی۔ ہرچند میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون رکھ گیاہے لیکن کسی نے پتہ نہ بتایا۔ نہ تاجر کا کچھ پتہ چلا۔ کبھی کبھی میں مطب میں ذکر کردیا کر تاتھا۔ آخر ایک دن ایک پیارنے کما کہ یہ کتاب ایک سکھ رکھ گیا تھا۔ جس کو میں صورت سے تو پیچا نتا ہوں لیکن نام نہیں جانتا۔ وہ یہاں تخصیل میں بہت آ تا جا تار ہتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اس سکھ کو لے آیا۔ میں نے اس سے یوچھاکہ یہ کتاب آپ نے کس طرح رکھی۔اس نے کماکہ "آپ کی مجلس میں ذکر ہوا تھا کہ آپ کے پاس روپیہ نہیں للذامیں نے سترردییہ دے کر کتاب خریدلی اوریمال ر کھ دی تھی۔ او ربیہ سترروپیہ میں نے فلاں امیرہے وصول کرلیا تھا کیو نکہ ان کاہم کو حکم ہے کہ نور الدین کو جب کوئی ضرورت ہوا کرے بلا ہمارے یو چھے روپیہ خرچ کردیا کرو- چنانچہ مجھ کو یہ موقع مل گیااو رمیں نے انکے حکم کے موافق روپیہ خرچ کیا۔ میرے پاس بھی چو نکہ سترروبيه آگئے تھے۔ میں نے سترروپے اس امیر کے پاس واپس کردیئے۔ میرا آدمی دوبسر کے وقت وہاں پنچااور روپے پیش کئے جن کو انہوں نے بڑے غضب اور رنج سے لیااور اس آدمی کو روٹی بھی نہ کھلائی۔ پھرمیرے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا کہ ہم نے نور دین کے لئے جب سوچاتو کوئی حدنذرانہ کی ہم کو نظرنہ آئی اس لئے ہم نے یہ تجویز کیا تھا کہ ہم سارے ہی اس کے ہیں اور ہم نے اپنے نو کروں کو تھم دے دیا تھا کہ جب ان کو کوئی ضرورت پیش آئے توبلا دریغ روپیہ خرچ کردیا کریں۔ مگرانہوں نے سترروپیہ واپس بھیجا۔

ہم کو اس سے بہت رنج ہوا ہے۔ اب کیا کریں؟ ہمارے بھائی صاحب نے ستر روپیہ تو آپ سے لیا اور اس رکیس سے کہدیا کہ ہم اس کو سمجھادیں گے۔ مجھ کو آکر ملامت کی اور بتادیا کہ وہ ستر روپیہ ہم نے لیا ہے۔ گویا یہ ایک رقم تھی جو ہم کو وصول ہوئی۔ توکل علی اللہ کی خوش کے مقابلہ میں یہ رقم مجھ کو داپس لینی گوار اسمجی نہ تھی۔

ان دنوں ہیں ایک بیار ایسے فالج میں گرفتار ہواجس کافالج پاؤں کے اطراف عصابہ سے شروع ہوا اور روز مرہ بڑھتا گیا۔ پھرہا تھ بھی مفلوج ہو گئے۔ اس کے باپ نے میری طرف رجوع کیا۔ طب یو نانی اس مرض سے جہاں تک میراخیال ہے خاموش ہے۔ قواعد کلیہ سے کام لینا اس وقت میری طاقت سے باہر تھا۔ تیار دار ڈاکٹروں کامنکر تھا۔ ڈاکٹری مسودہ بھی اس وقت میری سمجھ میں پورا نہ آیا۔ غرض میں نے کشرایل 'کلو نجی اور شہد پلایا اور مسمل کے بعد اس کے فقرات ظہر پر ایک پلٹر لگادیا جس سے اس کاسانس ٹھرگیا۔ پھراسے کچھ کو نین اور فولاد دو تین روز حب فرفیون ہفتہ میں دوبار دینا شروع کیا۔ یہی اصول علاج سے جو اس وقت کئے اور کامیابی ہوئی۔ ہماری نواح کے گاؤں میں میری طب کاغیر معمولی چرچا پھیل گیا۔ جو سے ایک شخص جو اس وقت بھی افر پولیس ہیں۔ مد قوق ہو کر علاج کے لئے میرے بہوں سے ایک شخص جو اس وقت بھی افر پولیس ہیں۔ مد قوق ہو کر علاج کے لئے میرے باس آئے۔ شرمیں وہ ہمارے پڑوسی شے۔ ان کانام لالہ متھرا داس ہے۔ ان کے علاج میں کامیابی ہوئی۔ اس اثاء میں دیوان کرپا رام وزیر اعظم جموں کا گزر پنڈ داد نخان میں ہوا۔ بسرصال دیوان صاحب اور لالہ متھرا داس کے ماموں بخشی صاحب نے سرکار جموں سے میرا ذرکیا۔

ان دنوں مجھ کو ایک بیوہ کا پیتہ لگا کہ جس کو مختلف اسباب سے میں پیند کر ہاتھا۔ میں نے اس کے یہاں نکاح کی تحریک کی - وہ عورت تو راضی ہو گئی۔ مگر ملک کا رواج جو بیواؤں کے نکاح کا نہیں ہے اس کے متعلق اس نے عذر کیا اور پھریہ بھی کہا کہ آپ نکاح کرلیں کچھ دنوں کے بعد میرے ولی راضی ہو جا کیں گے۔ میں نے ان ولیوں کو اس خیال پر کہ وہ بیوہ کے نکاح کو اس خیال اس کے کہ وہ یوہ کے نکاح کو روکتے ہیں معزول سمجھا۔ اور اس نکاح میں جرأت کرلی۔ قبل اس کے کہ وہ

ہمارے گھرمیں آئے۔ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھاکہ آپ کا چرہ زرد ہے زمین پر لیٹے ہیں اور ڈاڑھی منڈی ہوئی ہے۔ میں ہوشیار ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ بیہ نکاح سنت کے خلاف واقع ہوا ہے۔ تب میں نے ایک خط میاں نذیر حسین دہلوی او را یک خط شخ محمد حسین بٹالوی کو لکھااو راس میں لکھ دیا کہ وہ بیوہ بالغ ہے 'ولی مانع ہے۔ یہ تواب مجھ کو یاد نہیں کہ ان دونوں میں ہے کس کاخط آیا تھا گرا یک کاخط آیا۔ جس میں لکھاتھا کہ ایسے ولی معزول ہو جاتے ہیں اور ایس بیوہ اپنے اختیار سے نکاح کر سکتی ہے کیونکہ حدیث لانکاح الآبولی میں کلام ہے میرے تومطلب کے مطابق تھا۔ میں براخوش ہو کراٹھاکہ اب اس کو گھر میں بلالوں۔ بیٹھک کے بھا ٹک پر پہنچاتو ایک مخص مدیث کی کتاب لایا اور کما یہ صدیث سمجمادو الاثم ما حاک فی صد دِک ولو افتاک الممفتون اس کے دیکھتے ہی میرابدن بالکل سن ہو گیااور میں نے کہاکہ تم لے جاؤ پھر پتا دیں گے۔ میں نے یہ سمجھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو آگاہ کیا ہے کہ ان مفیتوں کے فتووں کی طرف توجہ نہ کرو۔ میں نے وہ بھا تک بند کردیا۔ بیٹھک کے اندر دالان میں آیا۔ میرے دل میں یہ بھی خیال آ تا تھا کہ اول تو حدیث میں کلام ہے دو سرے مفتی نے فتویٰ دے دیا ہے۔ بسرحال دالان میں آتے ہی مجھ پر نوم غیر طبعی طاری ہوگئی۔ میں لیٹ گیانو میں نے حضرت نبی کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم کو دیکھا۔ اس وقت آپ کی عمر پچتیں برس کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ گویا وہ عمر تھی جب آپ می شادی ہوئی ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ بائیں جانب سے آپ کی ڈاڑھی خشخشی ہے اور داہنی طرف بال بہت بڑے ہیں اور میں حضور میں بیٹھا ہوں۔ میں نے دل میں سوچاکہ بال دونوں طرف کے برابر ہوتے توبہت خوبصورت ہوتے۔ پھرمعا میرے دل میں آیا کہ چو نکہ اس مدیث کے متعلق تجھ کو تامل ہے اس لئے یہ فرق ہے۔ تب میں نے اسی وقت دل میں کہاکہ اگر سارا جہان بھی اس کو ضعیف کیے گا تب بھی میں اس مدیث کو صحیح سمجھوں گا۔ یہ خیال کرتے ہی میں نے دیکھاکہ دونوں طرف ڈاڑھی برابر ہو گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور مجھ سے کہا کہ کیا تو کشمیرد میکھنا چاہتا

ہے۔ میں نے کہاہاں یا رسول اللہ! آپ چل پڑے اور میں پیچھے بیچھے تھا۔ بانمال کے رہتے ہے ہم کشمیر گئے۔ یہ بھیرہ چھو ڑنے اور کشمیر کی ملازمت کی تحریک ہے اس لئے میں بھیرہ کا اور کوئی حال نہیں لکھوا تا۔

## رياست كشميرو جمول

جموں ریاست میں پہنچ کرسب سے عجیب نظارہ بیہ دیکھنے میں آیا گھہ میں نے ایک مخضر بالاخانه ایسے موقع پر کرایہ پر لیا جہاں ہے مجھ کو دربار آنے جانے میں سہولت ہو۔وہ مکان اصل میں سرکاری اور اس کامہتم ایک بہت ضعیف العمر آ دمی تھا۔ لوگوں نے مجھ سے کہاکہ یہ شخص بدعمد ہے۔ آپ سال کے لئے اس سے اشامپ لکھالیں۔ چنانچہ میں نے اس سے اشامپ بھی لکھالیا۔ دو سرے تیسرے دن وہ میرے پاس آیا اور کہاکہ جو کرایہ آپ دیتے ہیں اس سے دو گنا کرایہ دو سرا آ دمی دیتا ہے ، میں نے کہا کہ تم تو ہم کو تحریر دے چکے ہو۔اس نے کہاکہ میں اپنی تحریر کا کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ میں نے کہااچھاہم ہی دو گنا کرایہ دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا کہ وہ آدمی چو گناکرایہ دیتا ہے۔ میں نے کمابہت اچھاہم چو گناکرایہ ہی دے دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا کہ وہ بارہ گناکرایہ دیتا ہے۔ میں نے اس کی پیرانہ سالی شہر کے سرکاری مکانوں کی افسری اور اس بدعمدی کو خیال کیا تو مجھے اس شہرہے نفرت ہو گئی۔ میں نے اپنے آدمی ہے کہا کہ ہم ایسے شہرمیں رہناپند نہیں کرتے۔ ابھی سب اسباب باند ھواوریماں ہے چلو۔ چنانچہ میرے آدمیوں نے تمام اسباب باندھ کرنیچے اتار دیا اور میں نے پختہ ارادہ کرلیا کہ اس شہر کو ابھی چھوڑ دینا جا ہے۔ جہاں ایساضعیف العمراور تمام سرکاری مکانات کاا فسراییا بدعهد ہے۔ تمام اسباب نیچے اتر گیاتھااو رمیں ابھی اوپر ہی تھاکہ اس طرف ہے ایک شخص فتح نام د ٹیس گذرے اور کھڑے ہو کردریافت کرنے لگے کہ یہ کس کا اسباب ہے۔ اتنے میں میں بھی وہاں آگیا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تو ابھی آئے ہیں جاتے کہاں ہیں؟ میں نے تختی سے جواب دیا کہ تم لوگ بدعمد ہو۔ بدعمدوں میں رہنا مجھے پند نہیں-وہ اس بھید کو سمجھ گئے کہ افسرنزول ایک بدعمد آدی ہے ان کے ساتھ آدی بت تھے۔ انہوں نے ایخ آدمیوں سے کہاسب اسباب کو اٹھا کر ہمارے مکان میں لے جاؤ - میں نے کہاکہ مجھے اس شہرمیں رہنا پیند ہی نہیں ۔ لیکن انہوں نے ایک نہ مانی اور سب اسباب اینے مکان پر بھجوادیا۔ میں نے ان سے کماکہ میرے رکھنے میں آپ کو بروی تکلیف ہوگی۔ کیونکہ یمال دو فلال فلال آدمی ہیں جن کو مجھ سے نقار ہے اور چونکہ دونوں بڑے آدی ہیں اور میرے ساتھ خاص طور پر نقار رکھتے ہیں۔ پس مناسب نہیں ہے کہ میرے سب آپ درباری آدمیوں سے مخالفت پیدا کریں - میں نے مختلف پیلوؤں سے سمجھایا -لیکن وہ کہنے لگے کہ ہم کچھ پر وانہیں کرتے۔ چنانچہ وہ مجھ کواپنے گھرلے گئے اور دس برس ا ہے مکان میں رکھا۔ مجھ کو یا مبرے طالب علموں یا میرے مهمانوں کو اس دس برس میں کوئی بھی شکایت کا موقع نہ ملا۔ میں اب تک ایکے وسعت حوصلہ پر حیران ہوں اور مجھ کو افسوس ہو تاہے کہ میں اتناذی حوصلہ نہیں اور یہ بات ان کی ذات ہی ہے وابستہ نہیں تھی بلکہ ان کے گھر کے تمام چھوٹے بڑے سب ایک ہی رنگ میں رنگین دیکھے۔جب میں وہاں تھاتو میں نے ایک شادی اس زمانہ میں کی جب میری بیوی گھرمیں آئی توان کی بہن نے اس ك ساتھ ايسے نيك سلوك كئے جيسے ايك ماں اپنى بيٹى سے كرتى ہے۔

جموں میں میاں لعل دین نام ایک متازر کیں تھے۔ ان کی لڑکی کو زجر کاذب ہوئی اور اطباء نے قوابض ہے کام لیا۔ مریضہ کی حالت بہت ردی ہو گئی۔ میاں لعل دین کو مجھ سے ذہبی رنج تھا۔ اُدھر بیار کی نسبت یا س۔ کچھ اطباء نے بھی مدد ہی کی ہوگ ۔ مجھے علاج کے لئے بلایا۔ "عدو شود سب خیر گرخد اخواہد" میں نے اس کو اس حال میں دیکھا کہ بٹ پڑ (جب چنا اپنے خول میں ہو تا ہے تواس کو بٹ پڑ کہتے ہیں) کی طرح اس میں غلاظت ہے۔ مجھے بقین ہوا اپنے خول میں ہو تا ہے اور علاج میں غلطی ہوئی ہے۔ مگر میں خطرناک حالت میں جرات نہ کر سکا کہ کوئی امر ظاہر کروں۔ اس وقت مجھے طب جدید نے یہ فائدہ دیا کہ موجودہ طبیب جو اس

وقت وہاں حاضر تھے۔ سب طب انگریزی سے ناواقف تھے۔ میں نے ایک مرکب ایسا تادیا جس میں پوڈافلین تھی اور وہ تشخیص کارگر ہو گئی۔ اگر سو دست تھے تو گیارہ رہ گئے۔ دو سرے دن بھی میں نے وہی ترکیب استعال کی۔ جس پر انہوں نے باوجود کدورت مجھ کو ایک یار قذی یا بومع زین دیا اور خلعت بھی دیا۔

دو سری تقریب میہ ہوئی کہ چنگی کے افسر کو قولنج شدید ہواادر آدھی رات کے وقت مجھے بلایا۔ میں نے میہ سوچ لیا کہ شدت درد کے باعث مسہل مفید نہیں ہو تا۔ اس لئے میں نے افیون' کمبوج'نوشادر کامر کب اپنے پاس سے دیا جس سے اس کادرد قولنج دور ہوگیا۔

دو سری عجیب بات بیہ ہوئی کہ وہاں ایک دفعہ بہت شدید ہیضہ پھیلا۔ وہاں کے راجہ یا ہو نام ایک قلعہ میں تشریف لے گئے۔ اس سبب سے مجھے بھی وہاں جانا پڑا۔ راجہ موتی سنگھے جی بھی تشریف لے گئے۔وہاں پہنچ کران کو ذو سنطاریا (جے ڈسنٹری کہتے ہیں) کاشدید مرض لاحق ہوا۔ ساتھ ہی ان کو پیچش بھی تھی اور وہ ہیضہ کے دن تھے۔ اس لئے اس قلعہ میں ائکو میرے طبی مشورہ کی ضرورت پڑی۔ بہت دنوں کی آمدور فت سے ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا۔ انہوں نے جو رقم بطور شکر پیم مجھ کو دی تھی وہ سالهاسال برابر دیتے رہے۔ مهاراج کے ساتھ ان کے تعلقات میں کسی قدر کدورت تھی۔ ان دنوں ایک شاہزادہ کی شادی تھی۔ مجھ سے انہوں نے اس کدورت اور شادی کاذکر کیا۔ میں نے ان کو صلاح دی کہ اب شادی کاموقع ہے آپ اس شادی میں ضرور ساتھ چلیں ۔ اس میں آپ کے اور ان کے تعلقات 'انشاء الله تعالیٰ ضرور صاف ہو جا کیں گے۔ اس کے علاوہ بھی جو مناسب تھامشورہ دیا۔ چنانچہ ست ۷ سر بکری میں مصالحت ہو گئی اور وہ اس شاہزادہ کی شادی میں شریک ہو گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ پہلی ہی منزل میں ایک ہاتھی میری سواری میں تھاجس پر ایک عماری تھی اور اس میں دو آدمیوں کے بافراغت ہیضے کی جگہ تھی۔ اس سواری میں ایک اسپرنگ کے صدمہ سے مجھ کو بہت تکلیف ہوئی - پھردو سری منزل میں توالی حالت ہوئی کہ میں سفر کے قابل نہ رہا۔ میں نے رات کے دس بجے کے قریب ایک ڈاکٹر کو بلایا جو بنگالی تھا۔ میں نے

کہاکہ مجھے ڈرلگتا ہے۔ یہاں بھی بھی ناسور ہو جاتا ہے آپ اس کیچے ورم کو چیرد بجئے۔اس نے عذر کیا کہ میں او زار اور سامان سب بچھ ابھی بند کر چکا ہوں کہ مباد اصبح کے سفرمیں کوئی چیزرہ نہ جائے لیکن جب میں نے بہت سختی ہے کہااور چاقو نکال کردیا کہ اس سے چیرد بجئے تو ڈاکٹرنے کہاکہ کلورفارم نہیں ہے۔ میں نے کہاکہ کلوروفارم کی کوئی ضرورت نہیں۔اس ك دل ميس بھى طيش پيدا موا- اس نے برى تخق سے شكاف ديا- ميس نے كماك زخم ك دونوں کنارے خوب دبا کرلہو نکال دو اور دونوں لب زخم کے ملا کرباندھ دو-اس سے جس قدر سختی ہو سکی کی۔ مجھے قدرتی کلوروفارم یہ لمی کہ غثی طاری ہوگئی اور ڈاکٹرنے اپنا کام ا چھی طرح کیا۔ صبح کو ڈاکٹر صاحب سو رہے ہی بغیر معائنہ کئے چل دیئے۔ میں نے آئینہ نیچے رکھ کردیکھاتومعلوم ہواکہ زخم خداتعالیٰ کے فضل سے مل گیاہے۔لیکن اپنے قویٰ کے گھمنڈ یر میں ایک گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ اگر چہ میں نے بڑی احتیاط کی اور زین کے ایک طرف رہا۔ لیکن چار میل پہنچ کرمجھ میں یہ طاقت نہ رہی کہ میں اس سواری پر رہ سکوں۔ چنانچہ میں اتر گیا- باریک سی شرک کی بو مجھ میں یہ تھی کہ آخر متمان کیمپ یمال سے گزریں کے وہ ضرور ہدر دی کریں گے۔ تھوڑی ہی در ہوئی تھی کہ ولی عمد صاحب آئے۔انہوں نے کہا کیوں اتر پڑے؟ میں نے کہاکہ میں سواری نہیں کر سکتا۔ میری طبیعت انچھی نہیں ۔ولی عمد صاحب بیہ کمہ کرکہ اچھا کیمپ میں آؤ وہاں بندوبست ہو جائے گااور سریٹ گھو ڑا دو ڑا کر یلے گئے۔ میں نے کہا کہ ایک بت تو ٹوٹ گیا۔ لیکن نفس امارہ نے پھر بھی یہ سمجھا کہ اس کے دو سرے بھائی آئیں گے۔ چو نکہ وہ میراہی علاج کرتے تھے اور مجھ سے ان کابہت تعلق تھا وہ آئے اور بڑی ہدر دی سے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کماکہ میں سوار نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہاکہ آپ کیمپ میں پینچئے اور سریٹ گھو ژادو ژاکرچل دیئے۔ پھران کے تیسرے بھائی آئے اور وہ بھی بدستور دریافت کرکے چل دیئے۔ پھرراجہ صاحب آئے انہوں نے بری مجت سے میراحال دریافت کیااور کماکہ آپ سوار ہوجائیں۔ میں نے کماکہ میں محو زے کی سواری نہیں کر سکتا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہاں سے دو **جا**ر میل کے فاصلہ پر کیمپ ہے۔ آپ

و ہاں پہنچیں سب ہندوبست ہو جائے گا۔ بیہ فرما کروہ بھی روانہ ہو گئے۔ پھر کیمپ کے مهتم صاحب جو وہی ایک سب ہے بیچھے تھے آئے اور انہوں نے بھی سابق رؤسا کی طرح کام لیا۔اب میں کا اِلمَهٔ اِللَّاللَّهُ کی طرف متوجہ ہواکہ اللّٰہ تعالیٰ کے سواجو دو سرے پرامید ر کھتا ہے بری خلطی کرتا ہے۔ اب میری امید گاہ صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا۔ اتنے میں دیوان کچھن داس نام جوان دنوں **نو**جی افسر تھے گزرے۔انہوں نے جب مجھے دیکھاتو معااتریزے اور کما کہ کیا تکلیف ہے؟ میں نے کما کہ میرے ایک پینسی ہے اس لئے میں سوار نہیں ہو سكتا- آپ تشريف لے چليس - ليكن انہوں نے كهاكه بھلايد كيے ہو سكتا ہے كه آپ كويماں اس حالت میں چھوڑ کر ہم آگے چلے جا کیں۔ غرضیکہ وہ اتر کر میرے پاس ہی بیٹھ گئے اور باتیں کرتے رہے۔اتنے میں انکی پاکی آئی۔انہوں نے میرے پاس سے اٹھ کراپنے آدی کو علیٰجدہ لے جاکر کچھ حکم دیا اور اس کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گئے۔ ان کا آد می یا لکی لے کرمیرے پاس آیا اور کہا کہ آپ پالکی میں سوار ہو جائیں اوریہ پالکی جموں واپس ہونے تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ میں نے اس کو خدا تعالی کا فضل سمجھااور سوار ہو گیا۔ اس میں خوب آرام کابستر بچھا ہوا تھا۔ میں اس میں لیٹ گیااور شکر یہ میں قرآن شریف کی تلاوت شروع کی - و ہ ایک مهینه کاسفر تھا- میں 'الحمد للله ' جلدی ہی احیصا ہو گیااو رمیں نے یا کلی کو ر خصت کرنا چاہا۔ لیکن پاکلی بردا روں اور ان کے ہمراہی افسرنے کہا کہ ہم کو دیوان جی کا ۔ تھم ہے کہ جب تک آپ جموں واپس نہ پینچیں ہم آپ کی خد مت میں رہیں-میں نے اس ا یک مهینه میں چو دہ پارے قرآن شریف کے یاد کر لئے۔ جب ہم جموں واپس پنیجے تو میں نے یا کلی برداروں اور ان کے افسر کو انعام دینا چاہا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم انعام لے چکے ہیں۔ ہم کو اسی دن دیوان جی نے انعام اور خرچ کے لئے کافی روپیہ دے دیا تھااور ان کا تھم ہے کہ آپ سے بچھ نہ لیں۔ میں نے اس افسر کو بہت سمجھایا کہ ان کو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگراس نے تواورا پے پاس سے کسی قدر روبیہ نکال کرمیرے سامنے رکھ دیا اور کہاکہ جو روپیہ انہوں نے خرچ کے واسطے دیا تھاوہ بھی سب خرچ نہیں ہوااو راب ہم

میں اتن طافت نہیں کہ ائلو واپس دیں۔ چنانچہ اس نے وہ روپیہ واپس نہ لیااو رمیں نے خدا تعالیٰ کا فضل یقین کرکے وہ روپیہ لے لیا۔ پھراس کے بعد دیوان نچیمن داس نے میرے ساتھ اس قدر نیکیاں کیں کہ ان کے بیان کرنے کے لئے بڑے وقت کی ضرورت ہے۔ ا یک د فعہ وہ و زیرِ اعظم ہو گئے ۔ان کو پشتو ہو لنے کابڑا شوق تھااو رہمیشہ اپنی ار دل میں پشتو بولنے والے ہی رکھتے تھے۔ و زیرِ اعظم ہو کرانہوں نے اپنے یہاں ایسے پشتو بولنے والوں کو مقرر کیا جو کوئی دو سری زبان نہیں جانتے تھے اور حکم دیا کہ پرائیویٹ ملاقات کے لئے کوئی ہمارے مکان پر نہ آئے۔ میں نے ایک روز شخ فتح محمہ صاحب سے کہاکہ آپ وزیر صاحب کے پاس جائیں اور ضرور ملاقات کریں۔ انہوں نے کہاکہ وہاں تو پشتون لوگ ہیں جو کسی کی سنتے ہی نہیں۔ ٹھو کریں مار مار کرلوگوں کو نکال دیتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ وہاں جاکر ذلیل ہو چکے ہیں۔ اس وقت رات کے دس بجے تھے۔ میں نے کمااحچھامیں دیوان جی کو ابھی ایک خط لکھتا ہوں۔ شیخ صاحب نے کہا آپ خط ہر گزنہ لکھیں۔ لیکن میں نے اٹکی بات کونہ مانااورای وقت خط لکھاکہ یماں کے لوگ ملا قاتوں کے عادی ہیں۔ میں نے سناہے آپ نے خطرناک بہرہ بٹھایا ہے۔ مہربانی کرکے ایک و سبعے کمرہ جس میں ایر انی قالین بچھا ہوا ہو ملا قات ك لئے مقرر فرمائيں كە لوگ وہاں جاكر بيٹ كيس- باقى جب آپ كاجى جاہے اس كمرہ ميں ملاقات کے لئے آئیں اور جس سے چاہیں ملاقات کریں۔ جس سے چاہیں نہ کریں ۔ مگر پشتونوں سے شریف آ دمیوں کو دھکے دلوانا آ یکی شان کے خلاف ہے۔ یہ خط اسی وقت ڈاک میں ڈالا اور ڈاک دالے نے فور اوہاں پہنچایا۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ ان کا حقیقی بہنو کی جو ان کابرائیویٹ سیکرٹری بھی تھا۔ لالٹین لئے ہوئے خودہی میرے پاس پنجا۔ اور کہاکہ آپ کا ا یک خط دیوان صاحب نے پڑھا ہے اور آپ کو بلایا ہے۔ شیخ فتح محمہ صاحب نے منع کیااور کہا كه اس وقت نه جاؤليكن ميں چلا گيااور اس وقت و ہاں كو كى پسرہ نظرنه آيا۔ ديوان صاحب نے فرمایا کہ دیکھو کہیں ہرہ کا پیتہ نہیں۔ میں نے اسی وقت موقوف کردیا ہے اور فلال کمرہ کو : کیھواس میں ایرانی قالین بچھاہواہے اور وہ شرفاء کی ملا قات کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ میں نے ان کابت شکریہ ادا کیا جس کا نہوں نے ان لفظوں میں مجھ کو جو اب دیا کہ ریاست میں اس طرح صفائی سے کہنے والاانسان بھی ضرو ری ہے او راس لئے میں آپ کی بڑی قد ر کر تاہوں-اب میں کسی کونہ رو کوں گااور آپ کے لئے تو کوئی وقت مقرر نہیں۔ آپ جس وقت چاہیں بلا تکلف تشریف لا ئیں۔

میں جب حضرت مرزاصاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تومیں نے آپ سے یو چھاکہ آپ کی مریدی میں کیا مجاہدہ کرنا جا ہیے کہ خداتعالی کی محبت میں ترقی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں ب مجاہدہ بتا تاہوں کہ آپ عیسائیوں کے مقابلہ میں ایک کتاب لکھیں۔ مجھ کوعیسائی ندہب سے وا قفیت نہ تھی۔ان کے اعتراضوں کی بھی خبرنہ تھی کہ کیا کیا اعتراض ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ میں اینے آپ کو تمجی فرصت میں نہیں رکھتااور اس کام کے لئے فراغت و فرصت کی بھی ضرورت تھی۔ جموں میں تو مجھ کو فرصت بہت ہی کم تھی۔ جب میں قادیان سے بیہ تھم لے کر اینے وطن میں پنچا تو وہاں میرا ایک ہم کمتب حافظ قرآن معجد کا پیش امام تھا۔ وہ میرے سامنے تقدیر کامسکلہ لے بیٹھااور اس نے اس مسکلہ کے پیش کرنے میں بری شوخی ہے گفتگو ی- میں جیران اس کے منہ کو دیکھتار ہاکہ فرفر پولٹا تھا۔ حالا نکہ مسجد کے مُلاّ میں اس قد رشوخی نہیں ہوتی۔ جب لوگ چلے گئے تو میں نے اس کو اپنے پاس بلا کر کما کہ حافظ صاحب مجھ کو ایسا معلوم ہو تا ہے کہ آپ عیسائی ہو گئے ہیں۔اس نے کماکہ عیسائی ہو گئے ہیں تو حرج ہی کیا ے؟ میں نے کمااینے گورو سے ذراجھ کو بھی ملاؤ- چنانچہ وہ مجھ کو پنڈ داد نخان لے گیا۔ دریا ہے اترے توایک گاؤں کے نمبردار نے کما تمہاری دعوت ہے۔ میں نے کماشرہے واپس آکر دعوت کھا ئیں گے۔ چنانچہ میں اور حافظ صاحب دونوں ایک انگریز کی کو تھی میں جا وصمے۔ حافظ صاحب تو پہلے سے واقف ہی تھے۔ پادری صاحب ملا قات کے کمرہ میں تشریف لاے۔ میں نے کماکہ پادری صاحب میرے آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہم کتب آپ کے مرید ہو گئے میں آپ ہم کو بھی کچھ سائیں ، مطلب میرایہ تھا کہ النے ندہب کا پتہ لگے۔ آگر وہ اس وقت اعتراض پیش کر تا تو کوئی ایک دو ہی اعتراض کر تا کیونکہ میں نے پادری صاحب سے یہ بھی کمہ دیا تھاکہ لمبی بحث نہ کریں 'اینے ند بب کا خلاصہ ہمارے ند بب کا ُ خلاصہ اور صرف ایک اعتراض بطور خلاصہ پیش کریں ۔ مگریاد ری صاحب کچھ ایسے مرعوب ہوئے کہ میری بات کو ٹال کر ہمارے لئے جاء بسکٹ کا اہتمام کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ میں اس شرمیں چار برس ہیڈ ماسٹررہ چکا ہوں اوریساں میری کافی وا قفیت ہے ہم کو جاءو غیرہ کی ضرورت نہیں آپ ہم سے گفتگو کریں۔ میں نے حافظ صاحب سے بھی کہا کہ تم اس کو اکساؤ۔ چنانچہ حافظ صاحب اس کو علیحہ ہ لے گئے اور بہت دیر تک باتیں کرکے واپس آئے اور کماکہ میں نے بہت زور نگایا مگریہ تو آ کے چلتا ہی نہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں ان سے زبانی گفتگو نہ کروں گا۔ ہاں بعد میں اعتراضات لکھ کر بھجوا دوں گا۔ میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ جب تک ان کے اعتراضات ہمارے پاس پینچیں اور ہماری طرف سے جواب نہ ہو لے اس وقت تک آپ بیشیمہ نہ لیں ۔ حافظ صاحب نے کہاہاں بیہ تو ضرور ہو گا۔ میں نے یاد ری صاحب سے بھی کمہ دیا کہ یہ ایسا کتے ہیں۔ انہوں نے کماہاں یہ مناسب ہے۔ پھر میں نے حافظ صاحب سے کہاکہ بتاؤ اور کون ہے جو مثل تمہارے ہو- حافظ صاحب نے کہاکہ ایک اسٹیشن ماسر ہے چنانچہ ہم اسٹیشن پر آئے۔ اسٹیشن ماسرصاحب نے تو بری دلیری سے کما نہ ب عیسائی کامقابلہ تو کسی نہ بہ سے ہوہی نہیں سکتا۔ میں نے حافظ صاحب سے کماکہ بیا تو کھنس گئے۔ جب اسٹیشن ماسٹرنے حافظ صاحب سے سناکہ پادری صاحب خاموش ہو گئے تووہ حیران ہو گیا۔ آخر اس پادری نے ایک بردا طومار اعتراضوں کا لکھ کر بھیجا۔ میں نے حافظ صاحب سے کماکہ بتاؤید کوئی ایک دن کاکام ہے؟ انہوں نے کماکہ نہیں۔ میں نے کماتم ہی مدت مقرر کرو۔ حافظ صاحب نے کہا کہ ایک برس تک کتاب چھپ کر ہمارے پاس پہنچ جائے۔ میں جموں آیا۔ اس زمانہ میں زلزلے بت آئے تھے۔ راجہ یونچھ کابیٹا زلزلوں کے سب یا گل ہو گیا تھا۔ اس نے جموں کے راجہ کو لکھا کہ ہم کو ایک اعلیٰ درجہ کے طبیب کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میں وہاں گیا۔ مجھ کوشہرسے باہرا یک تنمامکان دیا گیا۔ بس ایک مریض کا د یکنا اور تمام دن تنمائی۔ میں وہاں جائیبل اور قرآن شریف پڑھنے لگا- ان تمام

اعتراضوں کو پیش نظرر کھ کر بائیبل پر نشان کر تا۔ پھراس کے بعد قرآن شریف پڑھتااور نشان کر تا رہا۔ اس کے بعد کتاب کھنی شروع کی اور چار جلد کی ایک کتاب (فصل المخطاب) لکھی۔ اوھر کتاب تیار ہوئی اوھر راجہ کالڑ کااچھا ہوا۔ اب روبیہ کی فکر تھی کہ کتاب چھے۔ راجہ پونچھ نے کئی بڑار روبیہ دیا۔ جب جموں آیا تو راجہ صاحب جموں نے پونچھا۔ کیا دیا؟ میں نے وہ تمام روبیہ آگے رکھ دیا۔ وہ بہت ناراض ہوئے کہ بہت تھو ڑا روبیہ دیا۔ چنانچہ اسی وقت علم دیا کہ ان کو سال بھر کی تنخواہ اور انعام ہماری سرکارے ملے۔ میں نے وہ روبیہ اور دو جلدیں دلی بھیج دیں وہاں سے چھپ کر آئیں تو حافظ صاحب اور میں ان کے دو سرے لوگوں کو بھیج دیں۔ انہوں نے جو اب میں لکھا کہ ہم سیچ دل سے اب مسلمان ہوگئے۔ باقی کی ضرورت نہیں۔

چونکہ بو نجھ کے راج سے مجھے پہلے ہی براتعلق تھااوراب اس کے لڑکے کے علاج سے جس میں مجھ کو بڑی کامیا بی ہوئی۔ راج اور اس کے ولی عمد سے بہت تعلق بڑھ گیا تھاا یک دفعہ راجہ بو نجھ محموں میں تشریف لائے اور علیل ہو گئے۔ مجھے بلا بھیجا۔ میں نے دکھ کرکوئی علاج کا انظام کر دیا۔ جب میں ان کے مکان سے باہر نکلا۔ رستہ میں ان کے سپاہوں کے مکانات تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے آکر کھا کہ فلاں خدمت گار آپ کو بلا تا ہے۔ میں نے کہا کہ اس خدمت گار کا گھرا لیہ موقع پر ہے کہ جب وہ گھر جائے گاتو میرے مکان کے پاس سے ہی گزرے گا۔ وہ وہاں آجائے ہم دوائی دے دیں گے۔ لیکن اس خدمت گار نے جیساکہ بعد میں معلوم ہوائی آدمی سے کھاکہ نورالدین تو بہت متنظم ہو گیا ہے۔ اب ہروں اس کے بلائے نہ جا تا تھا۔ دو سرے دن راجہ صاحب کا کوئی آدمی نہ آیا اور میں بھی بروں اس کے بلائے نہ جا تا تھا۔ دو سرے دن راجہ صاحب کا کوئی آدمی نہ آیا اور میں بھی بروازہ پر کھڑا تھا کہ وہ خدمت گار کئی اور طبیب کو ہمراہ لئے جا رہا تھا۔ ہمارے پڑوس میں بروازہ پر کھڑا تھا کہ وہ خدمت گار کئی اور طبیب کو ہمراہ لئے جا رہا تھا۔ ہمارے پڑوس میں بہری طرف متوجہ ہو کر کھاکہ آج

اس کی محنت ٹھکانے لگی۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ کیوں مبنتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ مدت ے یہ اس طبیب کو اس طرف ہے اس لئے لے جایا کر ناتھا کہ آپ کو د کھلائے کہ ہم نے اور طبیب رکھ لیاہے ۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد مهاراج کشمیرلا ہور کو تشریف لے گئے۔ میں بھی ہمراہ تھا اور قدرت اللی ہے وہ دو سرا طبیب جو وہ بھی مهاراج کشمیر کا ملازم تھا۔ لا ہور میں ساتھ نہ آسکا۔ راجہ یونچھ بھی جو بدستور بیار تھے ہمراہ تھے۔ کیمپ میں چو نکہ میں ایک ہی طبیب تھا۔ اس لئے مجھے عین دوپہرکے وقت راجہ یونچھ نے بلوایا۔ اس وقت وہ تنائی میں تھے اور طبیعت بہت مضحل تھی۔ مجھ سے فرمایا کہ سرکار نے (ہم نے) اس سال کا مقرری روپیہ آپ کو نہیں دیا۔اس لئے ہم دو سال کا روپیہ آپ کو بھیج دیں گے اور آپ کوئی دوائی بتا کیں۔ میں نے کہاکہ آپ نے دو پسر کے وقت شائد اس لئے بلایا ہے کہ آپ کا وہ خدمت گار جس کے بلانے سے میں اس کے پاس نہیں گیا تھااور اس نے کہا تھا کہ ہم اپنے راجہ کے پاس نہ آنے دیں گے۔ یہ دوپہر کاوقت اس کی حاضری کاوقت نہیں ہے۔ چو نکہ آپ اس کے رعب میں آئے ہوئے ہیں- للذا خطرہ ہے کہ اگر میں آپ کاعلاج شروع کروں اور اس کو پنة لگ جائے تو آپ کو کوئی ضرر پنیچے اور چوری کاعلاج مجھے پیند بھی نہیں ہے۔ تب انہوں نے کہاکہ ہم تو ان لوگوں ہے ڈرتے ہی رہتے ہیں کیو نکہ یہ کمینے زہر بھی وے دیتے ہیں۔ خیرلاہورے ہم بہت جلدواپس آگئے۔اوروہاں میں نے ساکہ راجہ صاحب دن بدن مضحل ہوتے جاتے ہیں۔ آخر ایک دن ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ابھی اس خدمت گار کا گونہ عروج مصلحتا باقی تھااور میرا تعلق ان دنوں ایک ایسے شنرادے سے تھاجس کے ساتھ ولی عمد یو نچھ کو کسی قدر تکدر تھا۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ آپ پر ایک مقدمہ ہونے والا ہے اور اس کاباعث اس شنرادہ کا تعلق ہے۔ ولی عہدیونچھ کافشاء ہے کہ آپ پر بیہ مقدمہ بنایا جائے کہ ان کاوالد آپ کے علاج کی کسی غلطی ہے فوت ہوا ہے اوراس علاج میں ایک زہر بھی ہے۔ مجھے بہت ہی ہنسی آئی کہ اہل دنیا کے تعلق کیا!اوران کی خدمتیں کیا!اوران کے معاہدات کیا؟ میں نے کسی موقع پر اس شنرادہ سے ذکر کیاتواس

نے کہاافسوس آپ کو خبر ہوگئی۔معلوم ایسا ہو تاہے کہ یہ بات زیادہ کھل گئی ہے۔میرا بھی منشاء تھاکہ بیہ نالش کرے تو پھرہم اس کاسارا قرضہ مع سود کے ادا کردیں گے۔ آپ مطمئن رہیں۔ یہ لوگ بہت ناعاقبت اندلیش ہوتے ہیں۔ یہ کمینہ خدمت گاروں کے ماتحت بری مجبوری ہے کام کرتے ہیں۔ اور قابل رحم گروہ ہے۔ تب مجھے یاد آیا کہ جن دنوں میں اس کا علاج کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ مقدمات ساکریں اور ایکے فیصلوں میں لگے رہا کریں اس طرح آپ کو ایک اچھا موقع آرام کامل جائے گا۔ میرے کہنے ہے وہ صرف عرضیاں من لیتا تھا۔ ایک دفعہ عرضیاں سانے والے نے عرضی سائے ساتے اس کے چرہ کو بت غور کے ساتھ دیکھااور عرضی کو بہت فخش گالی کے ساتھ زمین پر پھینک دیا اور لگااس کی نبض دیکھنے ۔ چو نکہ بارعب آدمی تھا۔ اس نے جب سب لوگوں سے جو وہاں بیٹھے تھے ۔ کہاکہ دیکھو ہمارے سرکار کی طبیعت مضحل ہوئی جاتی ہے توسب نے اس کی ہاں میں ہاں ملادی اور ساتھ ہی اس نے یہ نسخہ بتادیا کہ تم لوگ بوے شریر ہو۔ حضور کے یہاں عرضیاں نہ دیا کرو۔ اس سے سرکار کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھواس وقت کیسی خراب حالت ہوگئی ہے۔ پھر کیوڑہ اور بید مشک منگایا اور میرے پاس سوار دو ژایا۔ اس سوار نے میرے پاس پہنچ کر بری خطرناک حالت بیان کی اور یہ بھی کماکہ میں نہیں جانتاکہ آپ کے بہنچنے تک زندہ رہیں یا نہیں۔ میرا مکان فاصلہ پر تھا۔ میں سریٹ گھوڑا دوڑا کر پہنچا تو وہ مکان سے اتر رہے تھے۔ سیر حیوں پر ہی ملاقات ہوئی۔ وہیں میں نے نبض دیکھی۔ مجھ سے کہا۔ مولوی صاحب! آپ تو دور ہوتے ہیں۔ کمیں قریب آ جائیں تواجھاہے۔ اب بھی یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ میری بت ہی خراب حالت ہو گئی تھی۔ مگر میں نے کیوڑہ اور بید مشک پیا تواب بیہ سب کہتے ہیں کہ ذراطبیعت ٹھیک ہوگئی۔ میں نے کماکہ اب آپ کاکیاارادہ ہے؟ کماکہ اس وقت تومیں شکار کے لئے جاتا ہوں۔ میں نے کمامیں بھی چلتا ہوں۔ چنانچہ نہم شکار کے لئے روانہ ہو گئے۔ خوب فاصلہ پر شکار تھا۔ وہاں پہنچ کرایک موقع پر میں نے دریافت کیا کہ آپ کو خود بھی پچھ معلوم ہوا تھا کہ طبیعت خراب ہے۔ کہامجھ کو تو معلوم نہیں ہوا مگرلوگ کہتے تھے کہ تمہاری طبیعت بہت خراب ہوگئ ہے۔ میں نے دو آدمیوں سے جوپاس تھے پوچھاانہوں نے کہاکہ ہم کو تو کوئی بات معلوم ہوئی نہیں گرجوع ضیاں سنایا کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا۔ ہم نے بھی ہاں میں ہاں ملادی تھی۔ تب میں سمجھا کہ یہ 'ملاّ بی کے شاگر دوں والا معالمہ معلوم ہو تا ہے۔ بہر حال وہاں ایک ریچھ 'ملاّ۔ وہ بھاگا اس کے چیچے دو ڑے۔ میں تو چند قدم پر رہ گیا۔ گر ہمارے مریض صاحب جس طرح ہرن دو ڑتا ہے اس کے متعاقب بہاڑ پر چڑھ گئے۔ جب میں والیس آیا توان کے بڑے چینے اور معتمد شخص جن کو وہ و ذیر کے لفظ سے پکار اکرتے تھے میں والیس آیا توان کے بڑے چینے اور معتمد شخص جن کو وہ و ذیر کے لفظ سے پکار اکرتے تھے میں والیس آیا توان کے بڑے جین یا ہمارے ولی عمد کو حکومت میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ یمال علاج کرنے آئے ہیں یا ہمارے ولی عمد کو حکومت سکھلانے آئے ہیں؟ آپ صرف دوا وغیرہ بتا دیا کریں اور حکومت کرنی نہ سکھا کیں و رنہ آپ کو بڑی تکلیف اٹھائی پڑے گی۔ یہ لوگ اگر ایسے ہو جا کیں جیسا آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بڑی کہاں سے کھا کیں۔ نیر بیں اصلیت کو پہنچ گیا۔ خدا تعالی ہمارے ملک کے رئی کہاں سے کھا کیں۔ نیر میں اصلیت کو پہنچ گیا۔ خدا تعالی ہمارے ملک کے رئی کہاں سے کھا کیں۔ نیر میں اصلیت کو پہنچ گیا۔ خدا تعالی ہمارے ملک کے رئیں کہاں سے کھا کیں۔ نیر میں اصلیت کو پہنچ گیا۔ خدا تعالی ہمارے ملک کے رئیں کہاں ہے کھا کیں۔ نیر میں اصلیت کو پہنچ گیا۔ خدا تعالی ہمارے ملک کے رئیسوں پر رخم کرے اور ان کو ہدایت کرے۔

مہاراج کشمیر مجھ ہے بہت ہی بدارات پیش آتے تھے۔ بعض دفت میں خود بھی تعجب کیا کر تاتھا۔ ایک دن مجھ ہے تنهائی میں کہا کہ جانتے ہو میں تم ہے ڈر تا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ تو بادشاہ میں اور میں ایک غریب آدمی ہوں۔ ڈر تاکیا معنی ؟ کہا میں تم ہے بہت ڈر تا ہوں اور بعض او قات میں ایسی چشم پوشی کر تاہوں کہ میری طبعیت کے وہ بالکل خلاف ہوتی ہے۔ آج میں تہہیں اس کی وجہ بتا تا ہوں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ سلطان محمود غرزوی کوئی ذلیل آدمی نہ تھا۔ وہ ایک شاہی خاندان کا شزادہ تھا اور ایسی سلطنت جیسی کہ محمود کی تھی ایک کمینہ انسان کو بھی میسر نہیں ہو گئی۔ میں محمود کے حسب اور نسب کو خوب جانتا ہوں۔ وہ شاہان ایر ان کی نسل سے تھا۔ مگر نیک نامی کا جینا اور بدنامی کا مرنا دونوں کیے عجیب ہیں کہ شاہان ایر ان کی نسل سے تھا۔ مگر نیک نامی کا جینا اور بدنامی کا مرنا دونوں کیے عجیب ہیں کہ شاہان ایر ان کی نسل سے تھا۔ مگر نیک نامی کا جینا اور بدنامی کا مرنا دونوں کیے عجیب ہیں کہ شاہان ایر ان کی نسل سے تھا۔ مگر نیک نامی کا جینا اور بدنامی کا مرنا دونوں کیے عجیب ہیں کہ شاہان ایر ان کی نسل سے تھا۔ مگر نیک نامی کا جینا اور بدنامی کا مرنا دونوں کیے عجیب ہیں کہ شاہان ایر ان کی نسل سے تھا۔ مگر نیک نامی کا جینا اور بدنامی کا مرنا دونوں کیے عجیب ہیں کہ شاہان ایر ان کی نسل سے تھا۔ مگر نیک نامی کا جینا اور بدنامی کا مرنا دونوں کیے وہ کمیں کی کہا کہا فردوسی نے دوشعر کمہ کر کہ ب

اگر مادر شاه بانو بدے مرا سیم و زر تا بزانو بدے اگر شاه را شاه بودے پدر بد سر بر نمادے مرا تاج زر

ایک ایسا خطرناک میکالگایا ہے کہ ہم بادشاہوں کی مجلسوں میں اس کاذکر آتا ہے۔ اس کئے میں مصنف لوگوں سے بہت ڈر تاہوں۔ میں مصنف لوگوں سے بہت ڈر تاہوں۔

ان رؤسامیں بعض وجو دبڑے نیک اور مخلوق اللی کے واسطے بہت مفید ہوتے ہیں اور بعض اس کے خلاف- اس فتم کی ہاتوں کو صرف اس وجہ سے بیان کرنامناسب سمجھاگیاہے بعض اس کے خلاف- اس فتم کی ہاتوں کو صرف اس وجہ سے بیان کرنامناسب سمجھاگیاہے کہ شاید کسی کو نفع بہنچے۔

کشمیر میں ایک مولوی عبدالقدوس صاحب رہتے تھے۔ وہ بڑے بزرگ آدمی تھے۔ اور میں بھی شاہ میرے پیر بھائی بھی تھے۔ کیونکہ وہ شاہ جی عبدالغنی صاحب کے مرید تھے اور میں بھی شاہ صاحب کا مرید تھا۔ ان کو مجھ سے خاص محبت تھی اور باوجود ضعف پیری کے میرے مکان پر ترزی کا سبق پڑھوٹے چھوٹے بیل کے بیل کے جھوٹے بیل کا سبق پڑھوٹے چھوٹے بیل کے ایک رو میں لئی گود میں کئی چھوٹے چھوٹے بیل کے جیں۔ میں نے ایک جھپٹا مارا اور سب بچے اپنی گود میں لے کروہاں سے چل دیا۔ رستہ میں بیل نے ان بچوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے جو اب دیا کہ ہمارا نام کھنیعص ہوا تو میں اپناس رو یا کو بہت ہی تعجب دیکھتا تھا۔ جب میں حضرت مرز اصاحب کا مرید ہوا تو میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا۔ مرز اصاحب نے فرمایا کہ آپ کو اس کا علم دیا جائے گا اور وہ لڑکے فرشتے تھے۔ دھرم پال نے جب " ترک اسلام "کتاب لکھی تو اس سے جائے گا اور وہ لڑکے فرشتے تھے۔ دھرم پال نے جب " ترک اسلام "کتاب لکھی تو اس سے قرآن شریف کی کوئی آیت تجھ سے پو جھے اور وہ تجھ کو نہ آتی ہو اور پوچھنے والا منکر قرآن ہو تو ہم خود تم کو اس آیت کے متعلق علم دیں گے "جب دھرم پال کی کتاب آئی اور خدا ا

تعالی نے مجھ کو اس کے جو اب کی توفیق دی۔ حروف مقطعات کے متعلق اعتراض تک پہنچ کر
ایک روز مغرب کی نماز میں دو سجدوں کے در میان میں نے صرف اتناہی خیال کیا کہ مولاا بیہ
منکر قرآن تو ہے۔ گو میرے سامنے نہیں۔ یہ مقطعات پر سوال کر تاہے۔ اس وقت یعنی دو
سجدوں کے در میان قلیل عرصہ میں مجھ کو مقطعات کا دسیع علم دیا گیا۔ جس کا ایک شمہ میں
نے رسالہ نور الدین میں مقطعات کے جو اب میں لکھا ہے اور اس کو لکھ کرمیں خود بھی
جیران ہو گیا۔

جمول میں تشخیروں کی دو کانوں کے پاس جلا کا کے محلّہ میں ایک مندر ہے۔ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھاکہ اس مندر کے سامنے آئے 'نمک' تیل وغیرہ یعنی پر چون کی ایک دو کان ہے۔ وہاں ایک لکڑی کی چوکی پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ سلم بیٹے ہیں۔ میں وہاں سے گزراتو آپ کے فرمایا کہ تم ہمارے یہاں سے آٹالے لو۔ چنانچہ انہوں نے ایک لکڑی کی ترازومیں آٹاتولاجو بظاہرایک آدمی کی خوراک کے قابل تھا۔ میں نے اپنے دامن میں اس کولیا-جبوہ آٹامیرے دامن میں ڈال چکے تو کقیمترا زو کو زورے ڈنڈی پر مارا تا کہ سب آٹامیرے دامن پر گر جائے۔ جب میں آٹااینے دامن میں لے چکاتومیں نے سوال کیاکہ آپ کے حضرت ابو ہر رہ او کو کی ایسی بات بتائی تھی جس ہے وہ آپ کی حدیثیں یادر کھتے تھے؟ آپ نے فرمایا۔ "ہاں" میں نے عرض کیا۔ وہ بات مجھے بھی بتادیں تا کہ میں آپ کی حدیثیں یا د کرلوں۔ کہا کہ ہم کان میں بتاتے ہیں۔ میں نے کان آگے کیااور آپ م نے اپنامنہ میرے کان سے نگایا کہ اتنے میں خلیفہ نو رالدین نے میرے ایک یاؤں کو خوب زور سے دبایا اور کما کہ نماز کا وقت ہے۔ میری سمجھ میں آیا کہ حدیث پر عمل کرنا ہی مدیشوں کے یاد کرنے کا ذریعہ ہے۔ اٹھانے والا بھی خواب ہی کا فرشتہ ہو تا ہے اور نورالدین کے لفظ سے یہ تعبیرمیری سمجھ میں آئی۔

وہاں بعض او قات مجھے خاص خدمت گاروں میں بیٹھنے کاموقع ملتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے ان سے کہا آؤ ہم تمہیں قرآن سنائیں۔ وہ سب ہندو تھے۔ میں نے دو ایک روز انہیں قرآن سنایا۔ ایک شخص جس کانام رتی رام تھااور وہ خزانہ کاا فسرتھااور افسرخزانہ کابیٹا بھی تھا۔ اس نے عام مجلس میں کہا کہ دیکھوان کو قرآن شریف سنانے سے روکوورنہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ قرآن شریف بڑی دلر با کتاب ہے اور اس کا مقابلہ ہرگز نہیں ہو سکتا اور نور الدین کے سنانے کا نداز بھی بہت ہی دلفریب اور دلر باہے۔

وہاں کے وزراء میں سے دیوان گو بند سمائے ' دیوان اننت رام اور دیوان کرپارام دنیوی اخلاق کی رو سے بہت ہی بے نظیر آ دی تھے۔وسعت خیالات کے ساتھ عام مرقت کا مادہ بھی ان لوگوں میں تھا۔ دیوان کمچھن داس اور سردار روپ سنگھ۔ سردار لال من-سردار موتی رام ایسے اشخاص ہیں جن کو میرے طبی مشوروں کے علاوہ مجھ سے خاص طور پر خطرناک معرکوں میں سلوک کرنے کاموقع ملاہے۔ میں ان کا بیشہ شکر گذار ہوں گا۔

Decline and fall of the Roman Empire By Gibbon.

یعنی (تاریخ زوال مطنت روما) کا ذکر کیا۔ میں نے کہابس نہی ایک کتاب ہمارے اور آپ

کے درمیان فیصلہ کن ہوگی 'منگوائی جائے۔ چنانچہ دیوان امرناتھ صاحب کے کتب خانہ ہے وہ کتاب منگوائی گئی اور کتب خانہ کے متعلق جو کچھ کہ اس مصنف کاخیال تھا۔ گور نرصاحب کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کیما تعجب کے قابل جواب دیا کہ چو نکہ ہم کو ابتداء ہے ہی تعلیم دی جاتی ہے کہ اسلام کانہ ہب بہت براہے اس داسطے جواعتراض اس پر کیاجائے ہم کو وہ عظیم الثان ہی معلوم ہو تا ہے۔ تب میں نے راجہ صاحب سے کماکہ آپ کی مسلمان رعایا پنڈت جی سے کیافا کدہ اٹھا سکتی ہے۔ جبکہ بیہ اسلام کے ایسے خیرخواہ ہیں (کشمیریوں کے محاورہ میں خیر خواہ بد خواہ کو کہتے ہیں)گور نرصاحب نے کہاکہ میں ہندو نہیں بلکہ بدھ ہوں' کیونکہ میں لداخ کا گور نر رہا ہوں۔ وہاں بدھوں کی تعلیم مجھ کو بہت پیاری معلوم ہوئی۔ مجھ کوا یک طمع بھی تھی۔ موقع بھی تھااور بات بھی بن گئی۔ میں نے کہاکہ آپ کے محکمہ میں فتح محمداد رفتح چند دوامید دار ہوں اور لیافت میں بھی فتح محمد دو سرے سے بڑھاہوا ہو تو آپ کس کو جگہ دیں گے۔انہوں جواب دیا کہ ہم فتح چند کو جگہ دیں گے گووہ لیافت میں کم ہی ہو- میں ' نے کہا آپ کی بات تو متضاد ہو گئی کیو نکہ فتح چند بدھ نہیں ہے۔ گور نرصاحب نے کہا کہ مجھ پر اپناپ کی تعلیم کاید اثر ہے۔اس پر میں نے راجہ صاحب سے کماکہ آپ توجہ کریں کہ کیا حال آ کی مسلمان رعایا کاہو سکتاہے۔اس طرح کے بہت سے نظارے وہاں دیکھنے میں آئے۔ الله تعالی ہے رحم کاامیدوار ہوں۔

جب راجہ پونچھ کو قلعہ باہو میں ذوسطاریانے آدبایا تھاوہاں سیوس اسبغول 'انجباراور شیرہ کن نے مجھے تحریک دی کہ میں ہندی طب پڑھوں۔ کیونکہ بکن کی نسبت صرف ہندی طب راہ نماہوئی تھی۔ اس کام کے لئے پنڈت ہرنام داس بو ڑھے پنڈت انتخاب کئے اور ان سے امرت ساگر اور سسرت سبقاً پڑھا اور طب جدید کی بہت سی مصری کتابیں منگوا کر مطالعہ کیں۔ پنڈت صاحب کی میں ایسی خدمت کر تا تھا کہ بعض وقت ان کے لئے حقہ کی عمدہ قشم کی نلیاں کشمیر سے منگوا تا تھا اور وہ بھی مجھ کو بچوں سے کم عزیز نہ سمجھتے تھے۔ اس میرے کی نلیاں کشمیر سے منگوا تا تھا اور وہ بھی مجھ کو بچوں سے کم عزیز نہ سمجھتے تھے۔ اس میرے پڑھنے کی خبرمہاراج جموں کو کی گئی کہ یہ شخص ابھی پنڈت ہرنام داس سے طب پڑھتا ہے جو

آپ کااد نیٰ نو کرہے ۔ مجھ سے جب پو چھا گیا کہ تم در بار میں پنڈت ہرنام داس کی تواضع زیادہ کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ وہ میرے استاد ہیں۔ اس میری گفتگونے رئیس کے دل پر بہت ہی برداا ٹر کیااور مجھ کو بردی عظمت سے دیکھنے لگا۔

ان دنوں میں میرے مولانے جو میری نخوت کاعلاج کیاوہ بھی عجیب ہے کہ میاں لعل دین کا بیٹا فیرو زالدین جو مجھ سے دلی تعلق اور اخلاص اور گمری محبت رکھتا تھاوہ عالم شاب میں مبتلاء چیک ہوااور مرگیا۔ میرے سامنے ہی اس نے جان دی۔ اس صدمہ سے 'اللہ تعالیٰ بمتر جانتا ہے کہ مجھ پر کیا کیا گزری۔ اور مجھ کویہ واقعہ اب تک بھی تکلیف دیتا ہے کہ کوئی تدبیروہاں کام نہ دے سکی۔ بہت ہی عکریں ماریں مگرنا کامی رہی۔ یہ سب خد اتعالیٰ کے فضل کی باتیں ہیں۔

میں نے شخ فتح مجمد اور ان کے تمام کنبہ والوں اور ان کے بھائی شخ امام الدین کو خلوص و محبت کانمایت ہی پاک نمونہ پایا۔ شخ علی مجمہ تاجروزیر آباد مقیم جموں کو بھی مجھے سے بری محبت تھی راجہ عطا مجمہ خاں رئیس یا ٹری پو ٹرہ اور راجہ فیروزالدین خان اور راجہ قطب الدین خاص ذکر کے قابل ہیں اور ان میں طبی تذکرے بھی موجب ذکر ہیں مگربات لمبی ہوتی جاتی ہے۔ صرف اتنا بتائے دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک مخص جو خطرناک ضعف باہ میں گرفار تھا۔ اس نے مجھے سے کہا کہ کوئی خاص طور کی دوائی آپ مجھے دیں۔ میں نے اس کو نسخہ زدجام عشق بناکر دیا۔ جس کے استعال کے بعد اس نے میری اور میری ہوی کی دعوت اپنے گھر میں کی اور اس کی ہوی نے میری ہوی کے ہاتھ میں سونے کے بڑے بڑے کئی بہت محبت سے کی اور اس کی ہوی نے میری ہوی کے ہاتھ میں سونے کے بڑے بڑے کئی بہت محبت سے کی اور اس کی ہوی نے میری ہوی کے ہاتھ میں سونے کے بڑے بڑے کئی بہت محبت سے کی اور اس کی ہوی نے میری ہوی کے ہاتھ میں سونے کے بڑے بڑے کئی بہت محبت سے ذال دیئے اور خود اس مخص نے قبتی گھو ٹرے باصرار دیئے۔

ایک مخص بڑے عملیات کے مدعی تھے اور وہ اپنے آپ کوشاہ عبدالغنی صاحب کا مرید بھی ظاہر کرتے تھے۔ انہوں نے عملیات پر کتاب بھی لکھی تھی۔ میں نے شاہ صاحب کے تعلقات کی بناپر ان کو ایک خط لکھا۔ جس پر انہوں نے جھے کو ایک عمل لکھ کر بھیجا کہ اس سے پانچے روپیہ روز آدمی کماسکتا ہے۔ چو نکہ وہ شاہ صاحب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے

تھے اس لئے میں نے اس عمل کا تجربہ کیا۔ میں طب کا پیشہ بھی کر یا تھا۔ تھو ڑے دنوں کے بعد مجھ کو یہ خیال ہوا کہ یہ جومجھ کو آمدنی ہوتی ہے آیا اس عمل کا بتیجہ ہے یا طب کا؟ان دونوں میں تشخیص کرنے کے لئے یا تو عمل چھوڑ دیا جائے یا طب۔ سومیں نے طب کو چھوڑ ناپند نہ کیا۔ عمل کو چھو ژدیا۔اس مہینہ میں مجھ کو ہارہ سور و پہیے کی آمدنی ہوئی۔اس لئے مجھ کو رنج ہوا کہ اس عمل کی نحوست سے بارہ سو کی بجائے ڈیڑھ سوہی ملتا تھا۔ جب میں جموں گیا توایک رو زعلی الصباح وہ عامل صاحب میرے مکان پر پنچے۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ شاید بیہ اپنے دل میں خیال کرتے ہوں گے کہ یہ میرے عمل کے سبب یماں نو کرہے اس لئے میں نے اپنے نفس پر بہت ہی جرکر کے اپنی عادت کے خلاف انکی طرف مطلق توجہ نہیں گی - جاء اور کھاناوغیرہ تو بڑی بات ہے۔ میں نے انکی طرف دیکھابھی نہیں۔ آخر دس بج گئے اور انہوں نے مجھ سے کماکہ آپ نے مجھے بچانا نہیں؟ میں نے کماکہ نہیں میں آپ کو بچانا ہوں۔ آپ فلال کتاب کے مصنف ہیں۔ اس سے زیادہ میں نے اور کوئی تعارف ظاہرنہ کیا۔ وہ میرے اس رو کھے پن سے بہت ہی متعجب ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کہیں تومیں میاں لعل دین کے مکان پر جاٹھہروں۔ میں نے کہا۔ ہاں آپ شوق سے جائیں۔ چنانچہ وہ اٹھ کر میاں صاحب کے یہاں پنیجے۔ تھوڑی در کے بعد میاں صاحب کا ایک خاص خدمت گار میرے پاس دوڑ تا ہوا آیا اور کہا کہ ابھی میاں صاحب کے مکان پر ایک عامل آیا ہے جس نے ایک تعویز لکھ کر آگ میں ڈالا اور وہ اشرفی بن گیا۔ وہاں اس عامل کی بڑی خاطر مدارات ہور ہی ہے۔ پلاؤاور زردے پک رہے ہیں-دوایک روز کے بعدوہ عامل پھرمیرے یاں آئے اور مجھ سے کہاکہ آپ اگر میرے لئے کوشش کریں تو یہاں دعا گویوں کی ایک مد ہے۔ ساٹھ روپیہ تنخواہ ہوتی ہے۔ مجھے اس میں ملازم کرادیں۔ بیہ سن کرمجھ کو اور بھی شبہ ہوا کہ مجھ کو توانہوں نے ڈیڑھ سور دیسے ماہوار کاعمل بتایا اور خود ساٹھ روپسے ماہوار کے لئے سفارش چاہتے ہیں۔ میں نے کہااس فتم کی نوکریاں میاں صاحب اور حافظ حکیم فدا محمر صاحب کی معرفت مل سکتی ہیں۔ میری نبست اس رکیس کاخیال ہے کہ یہ فخص اس فتم کے

لوگوں سے بہت تعلق نہیں رکھتاجو گنڈے تعویذ کرتے ہیں۔ مجھے اٹکی تصنیف اور ان کے حالات اور اس تعلق پر جو انہوں نے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب سے ظاہر کیا بہت ہی افسوس ورنج ہوا کہ دنیامیں مسلمانوں نے اپنا کیساحال بنایا ہے۔ پھروہ پند رہ روپیہ ماہوار تک بھی آگئے لیکن میں نے ان کو پچھ ملامت نہ کی۔

یو نچھ میں مجھ کوایک فقیرملاجو بازاروں میں عجیب طرح کی آوازیں کساکر تاتھا۔ میں نے اس کو بلا کر کما کہ تم یہ کیا حرکت کیا کرتے ہو۔ جب میں نے اس کی بہت مدارات کی تو اس نے کہاکہ میں چالیس برس سے ایک فقیر کامققد ہوں اور اس نے مجھے ایک عمل بتایا ہے۔ میں اس کی مشق کیا کرتا ہوں۔ تین باتوں کا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مگرا بھی ان تینوں باتوں میں سے کوئی ظاہر نہیں ہوئی۔ لیکن میں عمل برابر کئے جاتا ہوں۔ میں نے کہا۔ان باتوں میں سے تم ایک بات تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ فقیر نے بتایا تھا کہ تم جب آٹکھیں بند کرو گے تو تم کو سب حقیقت کا پنة لگ جائے گا- میں نے کمایہ تو میں تم کو ابھی بتائے دیتا ہوں۔ تم اپنی آ تکھیں بند کرو۔ چنانچہ اس نے آ تکھیں بند کرلیں۔ میں نے کہاتم کو کچھ نظر آیاہے؟ کہا اند هیرا نظر آتا ہے۔ میں نے کہاحقیقت تومعلوم ہوگئی کہ اس عمل میں سوائے اند هیر کے اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھ سے بیہ بھی کہا تھا۔ مرے ہوئے لوگوں کی برائیوں اور بھلائیوں سے آگاہ ہو کتے ہو۔اس وقت میں ایک ایس جگہ تھاکہ سامنے عبد الغفور نام ایک بزرگ کی خانقاہ تھی اور اس کے قریب ہی ایک کپنجی کی قبر تھی۔ میں نے اس بزرگ کی خانقاہ کی طرف اشارہ کرکے کماکہ یہ کس کی قبرہے؟اس نے کماکہ یہ تو برے بزرگ ولی گزرے ہیں۔ پھر میں نے دو سری قبری طرف اشارہ کر کے کہا کہ کس کی قبرہے؟ کہا کہ یہ ایک بد کار پنجن کی قبر ہے۔ میں نے کہا۔ بس بیہ بات تو تم کو حاصل ہے۔ وہ بہت ہی حیران ساہو گیااور میرے ہاتھ یاؤں چومنے لگا اور آئندہ اپنی حرکات سے باز رہنے کا دعدہ کرکے ایک بھلا آدمی بن کر میرے پاس سے چلا گیا۔ میں نے ایک مرتبہ (جبکہ اس کو میرے موجو دہو نے کاعلم نہ تھا) اس کو ہازار میں پھر بھی ویسی حرکت کا مرتکب دیکھا۔ لیکن میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس کو

عادت جس کی عادت جس کام کی پڑی ہوئی ہے کی گخت اس کا چھو ٹنا مشکل ہی ہے۔ ا یک شیعہ طبیب بھی وہاں تھے۔جن کو اپنے ند ہب میں بہت غلو تھا۔ چو نکہ وہ میرے ہم پیشہ تھے اور دلی عمد صاحب کے وہ خاص طبیب تھے۔ ایک دن انہوں نے مطاعن صحابہ " کا ذکر شروع کیا۔ میں نے انکی خدمت میں مخضر التاہی عرض کیا کہ عمرٌ نام صحالی کی اولا دمیں ہے میں بھی ہوں۔ ہاں اب آپ اعتراض کریں۔ ان کی شرافت کا یہ عجیب حال ہے کہ جب تک ہم وہاں رہے انہوں نے ندہی چھیر چھاڑ میرے سامنے کھی نہ کی۔ صرف میں نے ولی عهد کی تحریک پر ایک خط لکھا تھا جو مطبوع موجو دہے۔ مگراس کابھی انہوں نے جو اب نہ دیا۔ ایک مرتبہ دیوان اننت رام صاحب و زیرِ اعظم کے استاد مولوی عبداللہ صاحب نے سر کار میں میری شکایت اس بنایر کی کہ بیراس شخص کی اولاد ہے جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گری پر غاصیانہ حملہ کیا۔ چو نکہ میرے سامنے کاواقعہ نہیں ہے۔ مجھے اس کی تفصیل سے آگاہی نہیں۔ صرف سرکار نے مجھ سے کماکہ پیغمبرصاحب کا جانشین ان کی اولاد کو کیوں نہیں کیا گیا۔ میں نے اس کو زہبی جھکڑا نہ سمجھا۔ عرض کیا کہ آپ کی نرینہ اولاد نه تقی اور بیٹی کی اولاد میں بھی کوئی بالغ لڑ کانہ تھااور آپ می گدی کوئی دنیوی رسومات کی گذی نہ تھی اس لئے دنیوی رسومات کے مطابق کوئی گدی نشین نہیں بنایا گیا۔ لیکن جب انہوں نے مجھ سے یہ کماکہ مولا مرتضٰی آپ کے بیٹے تھے۔ لیکن عمر ؓ نے غاصبانہ رنگ میں اس گری کو حاصل کیا- تب مجھے معاخیال آیا کہ یہ مولوی عبداللہ صاحب کی تحریک ہے ۔اللہ تعالی نے میرے دل میں ہی ڈالا کہ حضرت علی واماد تھے اور حضرت عرر آپ کے بلافصل جانشین نہیں۔ تب انہوں نے یو چھاکہ کیا حضرت علیٰ بیٹے نہیں تھے۔وہاں خودر کیس کاایک داماد بیٹا تھا۔ میں نے کمااییا ہی دامادی کا تعلق تھا۔ جیسااس راجہ کو حضور سے ہے تب انہوں نے بہت گرم ہو کراور جھنجلا کر کما کہ اب میں مباحثہ کی بنا کو سمجھ گیا ہوں۔ دیکھو ہم لوگ داماد اور و زیر ایسے لوگوں کو نہیں بناتے جو سلطنت کا استحقاق رکھتے ہوں۔ دیمیویہ ہمارے سابدوں (سابدوں یا سابنوں ان کی زبان میں داماد کو کہتے ہیں) ہیں۔غدر میں انہوں نے انگریزوں کامقابلہ کیا۔ اس لئے ان کو پورٹ بلیر (کالابانی) بھیجا گیا۔ جب ہم نے غدر میں انگریزوں کی خدمات کیس تواس کے بدلہ میں انہوں نے ہم کو کوئی ملک دینا چاہا لیکن ہم نے بجائے علاقہ لینے کے ان کو اور ان کے باپ کو پورٹ بلیرسے بلایا اور انکی ریاست ان کو دلوا کرانی لڑکی ان سے بیاہ دی اب اگریہ ذرابھی کوئی حرکت کریں تو پورٹ بلیرموجو دہے اور یہ انت رام جی ہمارے وزیر اعظم ہیں۔ اگر اب ہم مو قوف کردیں تو یہ لون تیل کی دکانداری کریں۔ پھر مجھے معلوم نہیں کہ مولوی عبد اللہ صاحب کو انہوں نے کیا کہا۔

ایک دفعہ مجھے کتاب عبقات الانوار کے دیکھنے کا بڑا شوق ہوا جو حدیث من کنت مو لاه ، فعلى مولاه ، كى بحث يرب اور مير حامد حيين صاحب نے سات سو صفحات سے زیادہ پر لکھی ہے۔ ایک میرنواب نام لکھنؤ کے شیعہ وہاں طبیب تھے اور میں نے سامیہ کتاب ان کے پاس ہے۔ میں نے ان سے طلب کی تو انہوں نے کماکہ رات کے دس بح آپ لیں اور مبع کے چار بجے واپس کردیں تومیں دے سکتا ہوں۔ میں نے سمجھا کہ یہ میری دن بحربرابر کام کرنے کی عادت سے واقف ہیں انہوں نے سوچا ہو گاکہ دن بحر کا تھا ہوا رات کو سو جائے گا۔ کتاب کیا دیکھ سکے گا؟ بسرحال میں نے رات کے دس بجے وہ کتاب منگوائی اور محض خدا تعالیٰ کے فضل سے میں جب اس کے مطالعہ اور خلاصہ اور نقل سے فارغ ہوگیاتو میں نے اپنے ملازم کو آواز دی اور یو چھاکہ اب کیا بجاہے؟اس نے جو اب دیا کہ ابھی چار نہیں ہجے- میں نے کہاکہ حکیم نواب صاحب کویہ کتاب دے آؤ-اس خلاصہ کو میں نے ایک نظر پھر بھی دیکھ لیا۔ میں حیران تھا کہ اتنی بڑی محنت کیوں کی گئی ہے۔اس خلاصہ کے مکرر دیکھنے میں میں نے اس کے کچھ جوابات بھی سوچ لئے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک دن شخ فتح محمر صاحب نے کہا کہ میری اور آ کی آج اللی بخش نام ایک رئیں کے ہاں ضیافت ہے۔ میں اور شیخ صاحب دونوں انتہے ضیافت کو چلے تو رستہ میں شیخ صاحب نے مجھ ہے ذکر کیا کہ میاں اللی بخش ایک جو شلے شیعہ ہیں۔ انہوں نے کوئی مجتند بلوایا ہے۔ جس کی آپ کے ساتھ بحث ہوگی-اور شرط یہ ٹھمری ہے کہ ہم جس قدر سنی وہاں دعوت میں شامل موں گے۔ اگر مباحثہ میں آپ ہار گئے تو ہم کوشیعہ ہو نابڑے گا۔ اور پہلے سے اس کاذکر آپ ہے اس لئے نہیں کیا کہ تیاری کر کے جاتے تو مزہ نہ آتا۔ میں نے شخ صاحب کو بہت ملامت کی کہ ایسی شرطیں نہیں کیا کرتے مگرانہوں نے میری باتیں بنسی ہی میں اڑا دیں جب وہاں پنچے تو شخ فتح محمر صاحب نے جو بڑے ہی بے تکلف بھی تھے کہاکہ ارے اوشیعوالاؤ کہاں ہیں وہ تمهارے بحث کرنے والے مولوی - چنانچہ کتاب عبقات الانوار میرے سامنے پیش کی گئی۔ابھی تک میں نے مجتد صاحب کو بھی نہیں پہچاناتھا۔ کیو نکہ اس وقت تک میرے سامنے نہیں ہوئے تھے۔ میں نے اپنے مولا کا بڑا ہی شکر ادا کیا کہ بیہ وہی کتاب ہے جو میں دیکھے چکا ہوں۔ میں نے اس کتاب کے جلد جلد و رق الٹنے شروع کئے۔ چند منٹ میں اس کے سب ورقوں کو الث گیا۔ پھرمیں نے وہ کتاب میاں اللی بخش کے سامنے رکھ دی اور عرض کیا کہ منثاكيا ہے؟ انہوں نے فرمايا كه آپ اس كتاب كوبست غور سے يرهيں- ميں اپنے مولاكي غریب پروری کی کوئی حد نہیں سمجھتا۔ اس وقت مجھ کو بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کہ میں نے بیہ کتاب پڑھ لی۔ اگر آپ کہیں تو میں اس کاخلاصہ سنادوں اور پھراس کاجواب نمایت مخقرطور پر عرض کردوں۔ وہاں بہت سے شیعہ مولوی موجود تھے۔ سب نے کما کہ آپ خلاصہ سائیں میں نے اللہ تعالی کے محض فضل سے خلاصہ سایا جس کے سننے کے بعد ان شیعوں نے علیحدہ جاکر سرگوشی کی کہ اس شخص سے مباحثہ کرنا ہمار اکام نہیں۔اللی بخش نے اینے نوکروں کو حکم دیا کہ کھانالاؤ۔ بس پھر کیا تھا۔ ہمارے شیخ فتح محمر صاحب نے خوب اچپل الحیل کر کہا کہ ہم کھانا نہیں کھاتے۔ مباحثہ ہو جائے۔ اور بلاؤ کہاں ہیں تمہارے مباحثہ کرنے والے ۔ میرے اس خلاصہ کو سنانے سے بیہ فائدہ ہواکہ مباحثہ کے لئے کوئی سامنے نہ آیا اور الله تعالی نے محض اپنے فضل سے وہ مباحثہ ٹال دیا۔

میں نے ریاست کے معاملات میں بہت ہی غور کیا ہے۔ وہاں چار نقص بڑے ہیں۔ اول میں کے خدمت گار جس قدر اجہل ہوں اس قدر ان کا زیادہ رسوخ ہو تاہے اور وہ بہت تھوڑی طمع پر ایک شریف کی ہتک کرنے میں در بیخ نہیں کرتے۔ میں نے خود ایک دفعہ

اس موجودہ رئیس سے کہاکہ آپ ان خدمت گاروں سے اس قدر ڈرتے ہیں اس کی وجہ
کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بڑے خبیث باطن ہوتے ہیں انکی دو' دو' چار' چار روپیہ تو
تخواہ ہوتی ہے۔ تھوڑی می طمع پر یہ اپنے آقا کو زہر دے دیتے ہیں۔ ان کو دو روپیہ کی
بجائے سور دیبیہ مل جائیں اور یہ قتل کر دیں تو ان کاکیا کر سے ہیں۔ میں نے کہاکہ آپ ان کو
موقوف کر سکتے ہیں۔ کہا کہ وہ جو دو سرے آئیں گے دہ بھی انہیں کے بھائی بند ہوں گے۔ یہ
ایک بڑی خطرناک قوم ہے جو ہمارے اردگر در ہتی ہے۔ پھر کہا کہ میری دلی عہدی کے زمانہ
میں ان لوگوں نے مجھے ایسالوٹا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے؟

دو سرا نقص میہ ہے کہ بیہ لوگ چو نکہ شرفا کو زیرو زبر کرتے رہتے ہیں۔ اس واسطے ار کان و عما کد میں رئیس کی نسبت بھی اور آپس میں بھی بد ظنی بہت پھیل جاتی ہے۔ اس بد ظنی کا بیہ نتیجہ ہو تاہے کہ کسی کام کو وہ دل لگا کر نہیں کرتے۔ بلکہ ایام گزاری ہی کرتے بیں۔

تیسرانقص بیہ ہو تاہے کہ اپنی ناپا کداری کو دیکھ کر طمع کاد امن بہت دراز کر لیتے ہیں۔ چوتھانقص بیہ ہو تاہے کہ ایجنٹول اور ریذیڈ نٹول کے کانوں میں عجیب در عجیب متضاد باتیں پہنچتی ہیں جس سے ان کور کیس سے بڑا تنفر پیدا ہو جاتا ہے۔

ایک معزز کو ذلیل کر دینا اور ایک ذلیل کو معزز بنا دینا به لوگ اپنی بائیں ہاتھ کا کھیل سجھتے ہیں۔ میرے سامنے جو جو شرفا گڑے اور جو جو غربا امیر بنے وہ ایسے واقعات ہیں جن کے بیان سے رو نکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دو چار روپ یہ کے ملازم لا کھوں روپ یہ کے مالدار بن جاتے ہیں اور لا کھوں روپ یے والے خاک میں مل جاتے ہیں۔

میاں لعل دین وہاں کے بڑے رئیسوں اور امراء میں سے تھے اور اصل میں خدمت گاری ان کاعمدہ تھا۔ مجھ سے کمی سبب سے ان کو بہت رنج تھا۔ میں ایک روز ان کے مکان پر چلا گیا۔ ان کامکان حاجت مندوں سے بھر اپڑا تھا اور وہ ایک کھڑکی میں اونچے بیٹھے ہوئے اپنے منتی ہے کچھ تھم لکھار ہے تھے۔ کیونکہ وہ خود لکھے پڑھے نہ تھے۔ جوں جوں حاجت مند

اٹھتے گئے اور مکان خالی ہو ناگیا۔ میں بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھتاگیا۔ آخران کاخد مت گار ا در منٹی ہی رہ گیاا در میں بھی بہت ہی قریب جا پنچا۔ ان کو معلوم تھا کہ میں ان کے مکان پر تمھی نہیں جا تاتھا۔ اس واسطے بہت متعجب ہو کریو چھاکہ آپ کس واسطے آئے ہیں؟ان کے نو کراور منثی بھی اس وقت میہ سمجھ کرکہ اس کو کوئی خاص بات خلوت میں کہنی ہے چلے گئے تھے۔ صرف ہم دونوں ہی موجو دیتھے۔ میں نے کہاکہ آپ کا جاہ و جلال ایباہے کہ عام علاء تو آپ کو کچھ کمہ نہیں سکتے اور ہر آ دی کے لئے ایک واعظ کی ضرورت ہے میں اس واسطے آیا ہوں کہ آپ سے دریافت کروں کہ آپ کاواعظ کون ہے۔اس پر انہوں نے کہاکہ میں ان یڑھ آدمی ہوں۔ باریک باتیں میں سمجھ نہیں سکتا۔ میں نے کماکہ ہر آباد شہرکے قریب کوئی آجر اشهر ضرور ہو تاہے اور ہرایک امیر کے مکان کے قریب حوادث زمانہ کے مارے ہوئے امیر کادیران گھر ضرور ہو تاہے اور وہی ویرانہ اس کاواعظ بن سکتاہے۔اس پروہ کچھ متحیر ہو كركنے لگا-كه مولوى صاحب آگے آئيں چو نكه ميں ان كے مشخے كے بالكل قريب ہى تھا-اور آگے کوئی جگہ نہ تھی اس لئے میں نے اپنا سرہی آگے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا بیٹھنے کا گدیلا تو وہ ہے او رمیں ہمیشہ اس کھڑکی ہی میں بیٹھتا ہوں۔ آپ دیکھیں اس کھڑکی کے سامنے ایک محراب دار دروازہ ہے اور اس دقت مجھے معلوم ہوا کہ بیہ میرے لئے واعظ ہے۔اس گھر کامالک ہماری ہی قوم کاایک ہخص تھااور اتنابرا آ دمی تھاکہ سرخ چھا تااس کے لئے مهاراج کے سامنے لگایا جاتا تھااور ہم لوگ تو کالی چھتری بھی سر کار کے سامنے نہیں لگا کتے۔اباس گھر کامالک ایساد ہر ان ہوا ہے کہ خود اس کی بیوی میبرے گھرمیں برتن مانجھنے پر ملازم ہے۔ میں بیہ سنتے ہی فور آ کھڑا ہو گیااور بیہ کمہ کرکہ آپ کے لئے بیہ واعظ بس ہے۔وہاں ہے چل دیا۔ پھرمیں نے یہ مضمون سرکار کے سامنے دو ہرایا توانہوں نے کہامیرے لئے تو کئ واعظ موجو دہیں۔ اول جہاں ہم لوگوں کو راج تلک لگایا جا تاہے۔ اس کے گر دجو بڑا ویر انہ اور کچے مکانات ہیں یہ سب اصل مالکوں کے مکانات ہیں اور وہ لوگ اب تک بھی ہم لوگوں کو سلام کرنے کے مجوز نہیں۔ دو سرے میں جہاں کچبری نگا تا ہوں۔ اس کے سامنے دھارا نگر ایک مشہور شرتھا جو بالکل ویر ان ہے۔ تیسرا باہو کا قلعہ میرے سامنے ہے اور وہ بھی بہت بڑے طاقت ور راجوں کا قلعہ تھا۔ ہمارے لئے ان سے بڑھ کر کوئی واعظ ممکن نہیں۔ پھرجن لوگوں کے ہم نے ملک لئے وہ بھی کچھ کم واعظ نہیں ہیں۔

ایک مخص راجہ سورج کول نام وہاں کونسل کے سینئر ممبر تھے۔ان کے گر دہ میں بہت مرت سے در د تھا۔ مجھ کو انہوں نے بلایا میری تشخیص میں ان کے گر دہ میں پھری ثابت ہوئی۔ جب میں نے بے تکلفی سے ان سے کمہ دیا تو انہوں نے بہت ہی رنج ظاہر کیااور کما کہ کیا آب نہیں جانتے کہ سات انگریز میرے ماتحت رہے ہیں۔ میں نے کماکہ انگریزوں کے ماتحت رہنے سے گردے کی پتھری نہیں رک سکتی۔ پھرانہوں نے کہاکہ میراایک بیٹاڈاکٹر ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹے کے ڈاکٹر ہونے سے بھی باپ کی پھری نہیں رک عمی اس پروہ بہت ہی ناراض ہو گئے۔ کچھ مدت کے بعد پیری نام ایک انگریز جو لاہور میڈیکل کالج میں یروفیسرتھا۔ وہاں گیااور مهاراج نے ان راجہ صاحب کے دردگردہ کاذکر کیااور تاکید کی کہ آپ ضرور علاج کریں۔ ڈاکٹرنے انکو جاکر دیکھااور فکر کرنے لگاکہ اتنے میں راجہ صاحب نے کماکہ ایک دلی طبیب نے یہ بھی کما تھاکہ تمہارے گردہ میں پھری ہے۔ یہ سنتے ہی انگریز نے دو سرے انگریز سے کہا کہ فور آگر دے کو چیردو-اس انگریز نے فور آشگاف دیا مگر پھری اس کو نظرنہ آئی۔اس پر پیری صاحب نے نشرخودہاتھ میں لیااور شکاف کووسیع کیانوگردے کی نالی کے پاس پھری نظر آئی اس کو نکالا اور بڑی خوشی کی اور میرے متعلق بھی جو کچھ ان سے بن بڑا بہت کچھ تعریفی لفظ ہو لے۔ راجہ صاحب نے پھر مجھے بلایا۔ مگرمیں نے جانا پند نہ کیا۔اس پروہ پھرناراض ہو گئے۔ کو مجھے پوراعلم نہیں ہے۔ مگر قرائن قویہ سے معلوم ہو تاہے کہ انہوں نے پھرمیراوہاں رہنااور مجھ کو دیکھناپند نہ کیا۔ وہاں کے دو سرے ممبرنے جن کا نام باگ رام تھا مجھ سے کماکہ اگر آپ استعفیٰ دے دیں تو اس میں برے مصالح ہیں۔ میں نے ان سے کماکہ بے ہوئے روزگار کو خود چھوڑنا جماری شریعت میں پند نہیں کیا گیا الاقامة في ما اقام الله ضروري ب- باك رام صاحب في محمد كو استعفىٰ كى

ترغیب دی لیکن میں نے شرعی امر کو مقدم سمجھا۔ آخر ایک روز میری علیحدگی کاپروانہ آیا۔
اور جب پھر بجھے کسی تقریب پر وہاں جانا پڑا تو موجودہ مهاراج صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ
آپ پر بھی بہت بے جاظلم ہوا ہے آپ معاف کردیں۔ میں نے کہا یہ تو خد اتعالیٰ کا گناہ ہے۔
خدا کا گناہ خد اتعالیٰ ہی معاف کر سکتا ہے۔ بندے کی کیا طاقت ہے۔ ان کے والد ماجد عالم
لوگوں سے خواہ وہ کسی نہ ہب کے ہوں جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے ڈرتے تھے۔ ان دنوں میں
مہاراج کوا پنے چھوٹے بھائی صاحب سے کدورت تھی اور میراان کے ساتھ بڑا تعلق تھا۔
اس لئے اور بھی ممبرصاحب کو موقع مل گیا۔

· جموں میں حاکم نام ایک ہندو پنساری تھاوہ مجھ سے ہیشہ نصیحتّا کہا کر تا تھا کہ ہرمہینہ میں ایک سو روپیه پس انداز کرلیا کریں۔ یہاں مشکلات پیش آجاتی ہیں۔ میں ہیشہ یمی کمہ دیا كريا - ايسے خيالات كرناالله تعالى پر بد ظنى ہے - ہم پر انشاء الله تعالى تهمى مشكلات نه آئيں گے۔ جس دن میں وہاں سے علیحدہ ہوا۔ اس دن وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا آج شاید آپ کو میری نصیحت یاد آئی ہوگی۔ میں نے کہامیں تمہاری نصیحت کو جیسا پہلے تقارت ہے دیکھتا تھا۔ آج بھی ویباہی حقارت سے دیکھتا ہوں۔ ابھی وہ مجھ سے باتیں ہی کررہا تھاکہ خزانہ سے چار سواس روپیہ میرے پاس آئے کہ یہ آپ کی ان دنوں کی تخواہ ہے۔اس پنساری نے افسروں کو گالی دے کر کھا کہ کیا نور دین تم پر نالش تھوڑ ای کرنے لگا تھا۔ ابھی وہ اپنے غصہ کو فرونہ کرنے پایا تھاکہ ایک رانی صاحبہ نے میرے پاس بہت سار دہیہ بھجوایا اور کہاکہ اس وفت ہمارے پاس اس سے زیادہ روپیہ نہ تھا۔ یہ ہمارے جیب خرچ کاروپیہ ہے۔ جس قدراس وقت موجود تھا۔ سب کاسب حاضرخد مت ہے۔ پھر تواس کاغضب بہت ہی بڑھ گیا۔ مجھ کو ایک شخص کا ایک لاکھ پچانوے ہزار روپیہ دینا تھا۔ اس پنساری نے اس طرف اشارہ کیا کہ بھلا یہ تو ہوا۔ جن کا آپ کو قریباً دولا کھ روپیہ دینا ہے وہ آپ کو بدوں اس کے کہ اپنا اطمینان کرلیں کیے جانے دیں گے ؟ اپنے میں انہیں کا آدمی آیا اور بڑے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھنے لگاکہ میرے پاس ابھی تار آیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب کو تو

جانا ہے۔ ان کے پاس روپیہ نہ ہو گا۔ اس لئے تم ان کاسب سامان گھرجانے کا کردو اور جس قدر روپید کی ان کو ضرورت ہو دے دو۔اور اسباب کو اگر وہ ساتھ نہ لے جاسکیں تو تم اپنے اہتمام سے بحفاظت پنچوا دو۔ میں نے کہا۔ مجھ کو روبید کی ضرورت نہیں۔ خزانہ سے بھی روپیہ آگیاہے اور ایک رانی نے بھی بھیج دیا ہے۔ میرے پاس روپیہ کافی سے زیادہ ہے اور اسباب میں سب ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ غالباس وقت میرے پاس بارہ سویا اس سے بھی کچھ زیادہ روپیہ آگیاتھا۔ وہ ہندو پنساری کھڑا ہوگیا اور کہنے لگاکہ بیرمشیروں کے یہاں بھی کچھ لحاظ داری ہی ہوتی ہے۔ ہم لوگ صبح سے لیکرشام تک کیسے کیسے دکھ اٹھاتے ہیں۔ تب کہیں بڑی دقت سے روپیہ کامنہ دیکھنانصیب ہو تاہے۔ بھلااور تو ہوااس احمق کو دیکھواپنے روپیہ کامطالبہ تونہ کیااور دینے کو تیار ہو گیا۔ میں نے کہاخد اتعالیٰ دلوں کو جانتا ہے۔ ہم اس کا ر دیبیہ انشاء اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد ادا کر دیں گے۔ تم ان بھیدوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بھیرہ میں پہنچ کر میراارادہ ہوا کہ میں ایک بہت بڑے پیانہ پر شفاخانہ کھولوں اور ایک عالی شان مکان بنالوں- وہاں میں نے ایک مکان بنایا- ابھی وہ ناتمام ہی تھا- اور غالبًا سات ہزار رو پہیہ اس پر خرچ ہونے پایا تھا کہ میں کسی ضرورت کے سبب لا ہور آیا۔ اور میراجی چاہا کہ حضرت صاحب کو بھی دیکھوں۔ اس واسطے میں قادیان آیا۔ چو نکہ بھیرہ میں بڑے پیانہ پر عمارت کا کام شروع تھا۔اس لئے میں نے واپسی کا یکہ کرایہ کیا تھا۔ یہاں آ کر حضرت صاحب ہے ملا اورارادہ کیاکہ آپ ہے ابھی اجازت لیکرر خصت ہوں۔ آپ نے اثنائے گفتگو میں مجھ سے فرمایا کہ اب تو آپ فارغ ہو گئے - میں نے کہاہاں 'اب تو میں فارغ ہی ہوں - میکہ والے سے میں نے کمہ دیا کہ اب تم چلے جاؤ۔ آج اجازت لینامناسب نہیں ہے'کل پرسوں اجازت لیں گے۔ اگلے روز آپ نے فرمایا کہ آپ کو اکیلے رہنے میں تو تکلیف ہوگی۔ آپ اپنی ایک ہوی کو بلوالیں۔ میں نے حسب الارشاد ہوی کے بلانے کے لئے خط لکھ دیا اور یہ بھی لکھ دیا که ابھی میں شاید جلد نہ آسکوں اس لئے عمارت کا کام بند کردیں۔ جب میری بیوی آگئی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو کتابوں کابرا شوق ہے للذامیں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اپناکتب خانہ منگوالیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد فرمایا کہ دو سری بیوی آپکی مزاج شناس اور پر انی ہے آپ اس کو ضرور بلالیں۔ لیکن مولوی عبد الکریم صاحب سے فرمایا کہ مجھ کو نور الدین کے متعلق الهام ہواہے۔اوروہ شعر حریری میں موجو دہے ۔

لاتصبون الى الوطن فيه تهان و تمتحن خداتعالى كى بھى مجيب تصرفات ہوتے ہیں میری داہمہ اور خواب میں بھی پھر مجھے وطن كاخيال نہ آیا۔ پھر توہم قادیان كے ہوگئے۔



.

خاتمه

عطرمجموعه

•

حفرت امیرالمومنین کی خود نویبانیدہ سوانح عمری کابیہ پہلا حصہ ختم کرنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کے متعلق آپ ہی کے الفاظ میں اپنی نوث بکوں سے معدرجہ ذیل سرخیوں کے تحت میں کچھ لکھوں مثلاً

دعا۔ قرآن کریم کی عظمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مجت و عظمت۔ تعظیم اللہ ۔ شفقت علی خلق اللہ ۔ توکل علی اللہ ۔ غیرت اسلام ۔ آپ کا خاص علم کلام ۔ قوت ایمان ۔ قرآن کریم کے درس کا شوق ۔ نکات قرآنی ۔ قدر علم ۔ قدر دانی اہل کمال ۔ کتابوں سے محبت ۔ شوق کتب بینی ۔ جفاکشی ۔ اوالوالعزمی ۔ شجاعت ۔ سخاوت ۔ فراست - دیانت و امانت ۔ محبت ۔ انفاق کی قدر ۔ عربی زبان سے محبت ۔ رعب وہیبت ۔ بعض کرامات و خوارق ۔ اپنے استادوں کی عظمت ۔ مرشد وں سے محبت ۔ عفوو درگذر ۔ کشوف والهامات ۔ ندا ہب غیر اپنے استادوں کی عظمت ۔ مرشد وں سے محبت ۔ عفوو درگذر ۔ کشوف والهامات ۔ ندا ہب غیر کرنظر ۔ جامعیت علوم ۔ معرکہ الارء مسائل پر تسکین بخش محاکمہ ۔ طرز معاشرت ۔ پر نظر ۔ جامعیت علوم ۔ معرکہ الارء مسائل پر تسکین بخش محاکمہ ۔ طرز معاشرت ۔ وفاد اوی ۔ گور نمنٹ کی وفاد اری ۔ بھشہ خوش رہنا ۔ تجربات جو ہر مختص کے لئے کیمیا سے بردھ کریں ۔ وغیرہ وغیرہ ۔ غیرہ وغیرہ ۔

اور الحمد للله میرے پاس آپ کے اس قدر کلمات طیبات محفوظ ہیں کہ میں اپنی طرف سے ایک حرف بھی لکھے بدوں مندر جہ بالاعنوانوں کے تحت میں بہت کچھ درج کر سکتا ہوں۔
لکن چو نکہ یہ شائع ہونے والی کتاب حضرت کی لا نف کا قادیان تشریف لانے سے پہلے پہلے حالات کا حصہ ہے بعنی پہلا حصہ ہے۔ للذا فہ کورہ بالا باتوں کے متعلق دو سرے حصہ میں جو اقادیانی زندگی سے متعلق ہوگا) درج کرنا مناسب سمجھاگیا۔ اس جگہ اپنی نوٹ بکوں سے صرف وہ چندواقعات انتخاب کرکے لکھتا ہوں جو پہلی زندگی سے تاریخانہ تعلق رکھتے ہیں۔ اور مسلسل سوان عمری میں (جو حضرت نے لکھوائی ہے) فہ کور نہیں ہوئے۔ میری نوٹ بکوں (یا دداشتوں) میں بہت سے واقعات بھی ہیں جو حضرت نے اپنے سلسلہ سوان عمری نوٹ میں لکھوا دیئے ہیں۔ ان کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہ تھی (وہ تاریخانہ واقعات جو قادیا نی نہ تھی (وہ تاریخانہ واقعات جو قادیا نی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دو سرے حصہ میں نقل ہونے کے لئے میری نوٹ بکوں میں زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دو سرے حصہ میں نقل ہونے کے لئے میری نوٹ بکوں میں

محفوظ ہیں)۔ اس طرح یہ قادیانی زندگی سے پہلے کا حصہ ایک حد تک کامل کے جانے کے قابل ہو جائے گا۔ قابل ہو جائے گا۔ قابل ہو جائے گا۔ ہاں ندکورہ بالا سرخیوں کے تحت میں جو کچھ دو سرے حصہ میں درج ہوگا۔ اس کو اس پہلی زندگی سے بھی ایسا ہی تعلق ہے جیسا قادیانی زندگی سے۔ لیکن اس کے اندراج کے لئے دو سراحصہ ہی بہترمقام ہے۔

یہ بات پھریاددلائی جاتی ہے کہ حضرت امیرالمومنین کی لا بُف کے متعلق میں نے احتیاط کی ہے کہ جو کچھ نہ لکھاجائے۔ کی ہے کہ جو کچھ لکھاجائے خود حضرت ہی کے الفاظ ہوں۔ اپنی طرف سے کچھ نہ لکھاجائے۔ اور یہ امتیاز اس کتاب کا اپنے لئے باعث اعزاز سمجھتا ہوں۔ المحمد لملہ دب المعالمین۔

میں نے یہ بھی احتیاط کی ہے کہ کسی حکایت کو اپنی یا دواشتوں سے (جو بطور روزنامچہ کسی ہوئی ہیں) نقل کرتے وقت بیشانی پر تاریخ بھی لکھ دی جائے۔ جس سے یہ معلوم ہوتا رہے کہ حضرت نے یہ واقعہ کس تاریخ ہیں بیان فرمایا تھا اور اس سے میرے اس کام کی عظمت بھی ظاہر ہوگی جو ہیں حضرت نے کلمات طیبات کے محفوظ کرنے ہیں کھا ینبغی احتیاط سے کرتارہا ہوں۔ بحو لہ وقو تہ تعالی۔

## المرتب

## اہل خاندان-ایام طفولیت

(۸ فروری ۱۹۱۰ درمسجد مبارک بعد نماز ظهر)

ہمارے باپ کے نہ کوئی بھائی تھامتے مہن تھی۔ ہمارے دادا کے نہ کوئی بھائی تھانہ بہن۔ اسی طرح ہمارے پردادا کے۔غرض کہ ہماری گیارہ پشتوں تک ایک ہی ایک شخص ہوا ہے۔ پھردیکھو ہم کتنے بھائی اور بہن ہوئے اور ہماری اولاد تواور بھی زیادہ

......

## (۲۲س تتمبر۹۰۹۶- بعد نماز عفرد رمیجه مبارک)

ہم نو بھائی بہن تھے۔ میں اپنے تمام بھائی بہنوں سے چھوٹا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے آخری اولاد ہوں۔ ہمارے باپ نے ہم سب کو پڑھانے کی بے حد کو شش کی۔ ہمارے ایک بڑے ہمائی تھے جو ہم سب میں بڑے خوبصورت تھے۔ہمارے باپ کے تکم کے موافق وہ مدن چند ایک جذامی کے پاس پڑھنے جاتے تھے۔ اس وقت الدی زبان کاعام رواج تھا اور مدن چند فارس کا ماہر تھا۔ شہروالوں نے کہا کہ آپ اچھ و کو را ھی کے پاس پڑھنے ہیں؟ہمارے باپ نے فرمایا کہ کو ڑھی ہو اور عالم ہو تو جائل تند رست سے اچھا ہے۔ ہم سب بھائی بہن بحمد للہ پڑھے لکھے تھے۔ ہماری بہنیں بھی خوب لکھ پڑھ سکتی تھیں۔ ہمارے باپ علم کے بڑے ہی قد روان تھے۔ جب ہماری سب سے بڑی بہن کی شادی ہوئی تو ہمارے باپ نے جمیز میں سب سے اوپر قرآن شریف رکھ دیا اور کہا کہ ہماری طرف ہوئی تو ہمارے باپ نے جمیز میں سب سے اوپر قرآن شریف رکھ دیا اور کہا کہ ہماری طرف تھا۔ جلالپور جناں کے مولوی نور احمد صاحب نے سو روپید میں صرف لکھ کردیا۔ جدول۔ رول۔ آیتیں بنانا۔ رنگ بھرنا۔ سونے کاپانی پھیرناو غیرہ علاوہ۔

-----

## (دسمبر۲۰۹۱ء-درمطب)

بچوں کو مار نا اچھا نہیں۔ اُکر مُوا اولاد کے نیک بنانے کے لئے دعا کیں کرو۔ میری اور مکلف نہیں کیا تو ہم کون جو مکلف کریں۔ اولاد کے نیک بنانے کے لئے دعا کیں کرو۔ میری اور میرے بھائی بہنوں کی تربیت زدو کوب کے ذریعہ سے نہیں ہوئی۔ میرے والدین ہم سب پر اور بالخصوص مجھ پر بہت ہی زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ ہماری تعلیم کے لئے وہ بھی بوے سے بڑے خرچ کی بھی پروا نہ کرتے تھے۔ میں نے اپنے والدیا والدہ سے بھی کوئی گائی نہیں سنی۔ والدہ صاحبہ جن سے ہزاروں لڑکیوں اور لڑکوں نے قرآن شریف پڑھا ہے وہ آگر کسی کو گائی دیتی تھیں تو یہ گائی دیتی تھیں۔ "محروم نہ جاویں" یا" نامحروم"

-----

اپریل ۱۹۰۷ء بعد درس قبل مغرب اس میدان میں فرش پر بیٹے ہوئے جہال اب دفتر بدر ہے اس کی مشرقی افقادہ زمین بوجہ طاعون بجائے معجد کلال وہاں درس ہوا تھا۔ تاریخ درج نہیں۔

میرے باپ کو چلنے کی بہت عادت تھی لیکن میں تو زیادہ دور نہیں چل سکتا۔ سخت گرمی اور پیاس محسوس ہونے لگتی ہے۔ میری ماں بھی بہت کم چل سکتی تھیں۔ یہ مجھ میں انہی کااثر ہے۔ میری ماں پڑھی لکھی اور ند ہب سے خوب واقف تھیں۔ نمایت صبیح عقائد رکھتی تھیں۔ نقہ کے بہت مسائل یا دیتھے۔

#### (10/ مارچ ١٩٠٤)

میری ماں اچھی پڑھی ہوئی اور قرآن شریف کو خوب سمجھتی سمجھاتی تھیں۔ وہ اعوان قوم میں سے تھیں: میری بھاوج مجگہ والے مشہور خاندان میں سے تھیں۔ دو دھ چھڑانے کا زمانہ مجھ کویا دہے۔ دو دھ چھڑانے کے بعد میری بھاوج نے مجھ کو اکثراپنے پاس رکھا۔ وہ مجھ کو کھلاتے اور بہلاتے ہوئے اکثریہ کہا کرتی تھیں۔ انت المهادی۔ انت المحق۔ لیس المهادی الاهو۔

## (سمر اگست ۱۹۰۸ء)

الله تعالی میرے باپ پر رحم فرمائے۔انہوں نے مجھ کواس وفت جبکہ میں تخصیل علم کے لئے پر دلیس کو جانے لگا۔ فرمایا اتنی دور جاکر پڑھو کہ ہم میں سے کسی کے مرنے جینے سے ذرا بھی تعلق نہ رہے اور تم اس بات کیا پنی والدہ کو خبرنہ کرنا۔

## (۸/ فروری ۱۹۱۰)

میں اپنے ماں باپ کے لئے وعا ما تگئے ہے تھکتا نہیں۔ میں نے اب تک کوئی جنازہ ایسا نہیں پڑھاجس میں ان کے لئے دعانہ ما تگی ہو۔

خدا تعالی رحم کرے میری والدہ پر۔ انہوں نے اپنی زبان میں عجیب عجیب طرح کے نکات قرآن مجھ کو بتائے۔ منجملہ ان کے ایک بیہ بات تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی جس تشم کی فرماں برداری کردگے اس قشم کی سزایاؤ گے اور جس قشم کی نافرمانی کردگے اس قشم کی سزایاؤ گے۔ ۔ ۔

ازمكافات عمل غافل مثو كندم ازگندم برويد جوزجو هل جُزاءُ الإحسان و مسان و مسان

ا زندا ہب نہ ہب دہقاں قوی اے مولوی نہ ہب دہقاں چہ باشد ہرچہ کشتی بدروی وہ اکثر فرمایا کرتی تھیں۔ "جو آگ کھائے گاا نگارے کچے گا"

## (٩/ ايريل ١٩١٢ء)

میں نے اپنے ماں اور باپ کو مُر شرو تبھی نہیں دیکھا حالا نکہ میں عبد الحی پر تبھی خفا بھی ہو

جا تاہوں۔

(۸٫ جون۱۹۰۹ء بعد نماز عصر قبل درس درمبجد مبارک)

میری ماں کو قرآن کریم پڑھانے کا بڑا ہی انقاق ہو تا تھا۔ انہوں نے تیرہ برس کی عمرسے قرآن شریف پڑھانا شروع کیاتھا۔ چنانچہ یہ ان کا اثر ہے کہ ہم سب بھائیوں کو قرآن شریف سے بہت ہی شوق رہاہے۔

## (۷/ متی ۱۹۰۹ء)

میرے والدصاحب کو بھینس رکھنے کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے اس کے چُرانے والے کو ماکید کردی تھی کہ ہماری بھینس کا دورہ نہ دوہا کر۔ ہم تجھ کو اُجرت زیادہ دے دیں گے۔ لیکن وہ ایک دن دورہ دوہتا ہواد یکھاگیا۔ تب کھنے لگا۔ حضور اِمیرا بیٹا مرگیا ہے آج اس کی جعرات ہے میں نے بہت سوچا۔ پھریقین ہوگیا۔ آپ کی بھینس طیتب حلال ہے اس کا دورہ اس کی فاتحہ میں دوں۔

۲۷ / اکتوبر ۱۹۰۸ء بروز عید بعد نماز ظهر جبکه سب لوگ چلے گئے- مسجد مبارک میں اس عاجز (احقر اکبر) کو جو خدمت میں حاضرتھا- مخاطب کرکے فرمایا :-

ایک دن ہم اپنے گھر بھیرہ میں تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ روم وروس میں لڑائی ہورہی تھی اور ہندوستان میں روز خبریں مشہور ہوا کرتی تھیں۔ رات کا وقت تھا۔ ہمارے گھر میں ہم سات بھائی اور دو بہنیں اور دونوں ماں باپ تھے۔ پھر ہرا یک بھائی کی غالباپانچ پانچ چھ چھ اولاد تھی۔ سوائے میرے سب کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ گھر خوب بھرر ہاتھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ روز خبریں آرہی ہیں کہ آج اس قدر آدمی مارے گئے۔ آج اس قدر مارے گئے۔

آ خروہ مارے جانے والے کسی کے بیٹے اور بھائی ضرور ہوتے ہوں گے۔ دیکھو ہمارے گھر میں تو ہر طرح امن وامان ہے اور کوئی فکر نہیں۔بس آپ اپنی اولاد میں سے ایک بیٹے کو یعنی مجھ کو خد اتعالیٰ کی راہ میں قربان کردیجئے۔ میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ نہ بیوی ہے نہ ہیجے۔ یہ س کرمیری ماں نے کہاکہ میرے سامنے بھلایہ کیسے ہو سکتا ہے۔ غرض میں خاموش ہو رہا۔ اب سنوا تھوڑے ہی دنوں کے بعد ہمارے بھائی مرنے شروع ہوئے۔ جو مرتا-اس کی بیوی جو اس کے ہاتھ آتا لے کر گھرہے نکل جاتی۔ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ باقی بھائی قبضہ کرلیں گے اور اسباب میرے قبضہ میں نہ رہے گا۔ رفتہ رفتہ سب مرگئے اور سار اگھر خالی ہو گیاجبکہ میرا تعلق ریاست جموں سے تھا۔ میں ایک دفعہ گرمیوں کے موسم پر اپنے مکان پر آیا۔وہاں میں اس جگہ جو ہمارے مشتر کہ خزانہ کی کو ٹھڑی گھر کی عام نشست گاہ کے قریب تھی- دوپسر کے وقت سو رہا تھا۔ میری والدہ قریب کے کمرہ میں آئیں۔ انہوں نے اس قدر زور سے انالله واناالیه د اجعون پڑھاکہ میری آگھ کھل گئی۔ میں نے ان سے کہاکہ مبر کے کلمہ کو تواس قد رہے صبری کے ساتھ نہیں کہنا چاہئے۔ پھرمیں نے ان سے کہاکہ آپ کو معلوم ہے کہ بیہ تمام گھراب دیران اور خالی کیوں پڑا ہے؟ کہا کہ ہاں مجھ کووہ تیری اس روز رات کی بات خوب یا دہے۔ اس کا بیر اثر ہے اور مجھ کو ہرا یک بیٹے کی موت کے وقت وہ بات یا و آتی رہی ہے۔ پھر میں نے کہااو ربھی کچھ سمجھ میں آیا؟کہاکہ ہاں میں جانتی ہوں کہ میرادم تیرے سامنے نہ نکلے گا۔ بلکہ میں اس وقت مروں گی جبکہ تو یہاں نہ ہو گا۔ چنانچہ ایساہی ہوا۔ اور قاضی امیر حسین نے جو اس ونت موجود تھے کفن دفن کا کام انجام دیا۔ میں اس ونت جموں میں تھا۔ اس کاسب بیہ تھا کہ انہوں نے چاہا تھا کہ نور الدین کفن دفن میں شریک ہو۔ اور ہم اس کے سامنے فوت ہوں گے۔

(۵؍ جنوری ۲۰۹۵ء در مطب)

میں سفرمیں جانے لگاتو ایک بزرگ کی بات یاد آئی جس نے کہاکہ جس شہرمیں جاؤ وہاں

جار مخصوں یعنی ایک وہاں کے پولیس افسر- ایک طبیب- ایک اہل دل اور ایک امیر سے ضرور ملاقات رکھنا-اور جس شرمیں یہ چاروں نہ ہوں-وہاں جانانہ چاہئے-

-----

#### (٨/ يون ١٩٠٩ء)

میرے بھائی مولوی سلطان احمد صاحب جو بڑے عالم متبحر تھے ہرن پور کو جارہے تھے۔
راستہ میں کسی گاؤں میں تھوڑی دیر کے لئے کسی در خت کے بیچے ٹھمرے تو دیکھا کہ وہاں
بہت سے جاہل مسلمان جمع ہیں اور بڑے زور شور کی بحث اس بات پر ہور ہی ہے کہ مسلمان
کیا ہوتے ہیں اور مسلمین کیا ہوتے ہیں۔ بھائی صاحب جیران تھے۔ فرماتے تھے کہ میں سوچتا
تھاکہ مسلمانوں کی جمالت کماں تک پہنچ گئی ہے اور یہ اپنی اسی حالت میں خوش ہیں۔

(متی ۱۹۰۹ء)

بھیرہ کی جامع معجد میں میرے بڑے بھائی مولوی سلطان احمد صاحب وعظ بیان فرمار ہے سے - میری اس وقت بہت چھوٹی عمر تھی۔ جھے کو یا دہے کہ انہوں نے اپنیان یں سی موقع پر سے حدیث پڑھی المد نیا جیفة و طالبھا کلاب اور اس کا ترجمہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ یماں بجائے کلاب کے غواب کیوں نہ فرمایا - کو ابھی تو مردار خور ہے - اس کی وجہ سے کہ کتے کو کتی ہی بڑی مقدار میں اس کی ضرورت سے زیادہ مردار مل جائے پھر بھی وہ دو مرے کے کو دیکھ کر غراتا ہے اور پاس نہیں آنے دیتا ۔ لیکن تھوے میں سے بات نہیں ۔ وہ مردار دیکھ کو شور مچاتا اور اپنے تمام ہم قوموں کو خبر کر دیتا ہے - کتے میں قوی ہمدردی نہیں اور کوے میں ہمدردی اپنی قوم کی بہت ہے - اسی وجہ سے کتے کو زیادہ ذلیل محمراکیا۔

### (۲۱م ستمبر۱۹۰۸)

عبدالرحمٰن کے باپ ہمارے ایک بھائی تھے۔ وہ جب ڈیرہ غازی خال کی طرف گئے تو دہاں شاکہ ایک نواب صاحب رمضان میں روزہ نہیں رکھتے اور کھانا بھی سب کے سامنے باہر بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ لوہم ابھی اس حرکت سے اس کو رو کے دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ گئے۔ اس کو دیکھا کہ اس نے پانی پی کر المحمد لله کہا۔ انہوں نے کہا استغفر الله آپ تو مسلمان ہیں۔ لوگ خواہ مخواہ بازار میں چرچاکر رہے ہیں کہ نواب مصاحب کرشان ہو گئے کیونکہ رمضان شریف کی حرمت نہیں فرماتے۔ کھلے طور پر باہر مصاف مردانہ میں کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے اپنے ملازموں سے کہاکہ تم نے جھے کو خبر بھی نہیں کی کہ رمضان آگئے واقعی رمضان کا ضرور ادب کرنا چاہئے۔ پھر اس نے رمضان میں باہر کھانا میں اہر کھانا۔

## (۸/ نومبر۱۹۰۹ء)

میری ایک بهن تھیں۔ ان کا ایک لڑکا تھا وہ پیچیش کے مرض میں بتلا ہوا اور مرگیا۔ اس
کے چند روز بعد میں گیا۔ میرے ہاتھ سے انہوں نے کی پیچیش کے مریض کو اچھا، دتے
ہوئے دیکھا۔ مجھ سے فرمانے لگیں کہ بھائی تم اگر آجاتے تو میرالڑکا بچی جاتا۔ میں نے ان
سے کماکہ تمہارے ایک لڑکا ہو گا اور میرے سامنے پیچیش کے مرض میں بتلا ہو کر مرے گا۔
چنانچہ وہ حاملہ ہو کیں اور ایک بڑا خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ پھر جب وہ پیچیش کے مرض میں
بتلا ہوا۔ ان کو میری بات یا د تھی۔ مجھ سے کئے لگیں کہ اچھا دعا ہی کرو۔ میں نے کما کہ
خد اتعالیٰ آپ کو اس کے عوض میں ایک اور لڑکا دے گا لیکن اس کو تو اب جانے ہی دو۔
چنانچہ وہ لڑکا فوت ہو گیا اور اس کے بعد ایک اور لڑکا پیدا ہوا جو زندہ رہا اور اب تک زندہ
بر سرروز گارہے۔ یہ اللی غیرت تھی۔

-----

## (جنوري ۲۰۹۵ورورس حدیث)

میرا حافظہ کچھ اس قدر تیز ہے کہ مجھے دودھ چھو ڑنا بھی یا د ہے۔ میری ماں نے جب اپنی چھاتی پر کچھ لگایا تومیں نے اپنے بڑے بھائی ہے کہا۔ حُوّا ہے۔

\_\_\_\_\_

## (۱۱/ فروری ۱۹۱۰)

مجھ کو اپنے من تمیز سے بھی پہلے سے کتابوں کا شوق ہے۔ بچینے میں جلد کی خوبصورتی کے سب کتابیں جمع کر ناتھا۔ من تمیز کے وقت میں نے کتابوں کا بڑاا نتخاب کیااور مفید کتابوں کے جمع کرنے میں بڑی کو شش کی۔

\_\_\_\_\_

## (۲۲ر ايريل ۱۹۱۲ء)

میں نے بھی کوئی کھیل نہیں کھیلا- میں نے صرف ایک ہی کھیل کھیلا ہے اور وہ تیرنا ہے۔ مجھ کو تیرناخوب آتا ہے۔ بعض او قات میں بڑے بڑے عظیم الثان دریاؤں میں بھی تیر آتھا۔

.....

## (۱۹۱۷ فروری۱۹۱۲ء)

میرے سامنے میرے ساتھ کھیلنے والے لڑکوں نے بھی کوئی گالی نہیں دی بلکہ مجھ کو دور ہے دیکھ کر آپس میں کہاکرتے کہ یا روسنبھل کربولنا۔

\_\_\_\_\_

## (١٠/ أكوير١١٩١ع)

ست ۱۹۰۳ (بکری) کی بات ہے جس کو اب قریباً ۲۷ برس گزر گئے ہوں گے مجھ کو اس طرح یا دہے جیسے ایک اور ایک دو کہ ایک مردانہ نام چاوہ کاڈ اکو تھا۔ سکھوں کاعمد تھااس کو پکڑ کراس کاسراڑ ادیا گیاتھا۔ ہمارے شہرمیں چٹی پُل دروازہ پر اس کا سرائ کا دیا تھا۔ چو نکہ وہ بڑا ڈاکو تھا۔ اس کوسب دیکھنے کے لئے گئے۔ میں بھی گیاتھا۔ یہ یاد نہیں کہ میں خود گیایا کوئی لے گیا۔ میں بزی گھسان میں کھڑا ہوااس کود کیھ رہاتھا۔

-----

## (۵/ اکتوبر ۱۹۱۲ء)

ایک مرتبہ جبکہ میں بچہ تھاایک مولوی نے کہاکہ تم بھی ختم میں چلو- میں چلاگیا- وہاں لوگ قرآن شریف پڑھ رہے تھے- میں نے بھی ایک سپارہ لیا- ابھی میں نے آدھاہی پڑھا تھا کہ بعض نے دو- بعض نے چار پڑھ گئے- قریب سے ایک نے خصہ کے ساتھ مجھ سے سپارہ لیا اور کہاکہ تم نہیں جانتے ۔ لاؤ میں پڑھ دوں- اس نے لے کرویسے ہی ورق لوٹنے شروع کردئے اور جھٹ سپارہ ختم کرکے رکھ دیا-

(۲۲۳ر جنوری۹۰۹ء بعد مغرب)

ہم کتب میں پڑھاکرتے تھے۔ ایک دفعہ ہمارے استاد نے ہم کو مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد سب کو مخاطب کرکے کہا کہ یارو
کیے بھیجا۔ ہم میں ایک لڑکا تھا۔ اس نے وضو کر لینے کے بعد سب کو مخاطب کرکے کہا کہ یارو
کیسی نماز؟ کون نماز پڑھتا ہے۔ یہ کہہ کراس نے اپنی پیشانی ایک کچی دیوار سے رگڑی۔ مٹی
کانشان ماتھے پر نظر آنے لگا۔ جس سے یہ معلوم ہو تا تھا کہ یہ مسجد میں نماز پڑھ کر آیا ہے۔ اس
نے ہم سب کو نماز نہ پڑھنے اور جھوٹ بو لنے کی اٹکل سکھائی۔ پھراس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بڑا
نامی گرامی چور ہوا اور ہمارے شہر کے تمام چوروں اور بد معاشوں میں اس کا نمبرسب سے
اول تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک قلعہ کی دیوار سے کودا اور اس کو قید کی تخت تکلیف اٹھانی پڑی۔
میری اس نصیحت کویا در کھو کہ نماز دل سے پڑھو۔

(۲/ جنوری ۱۹۱۶ء)

میں جب بچہ تھا تب مجھ کو ایک کتاب پڑھائی گئی تھی جس میں لکھاتھا کہ ۔

شب چوعقد نماز بربندم 💎 چه خور دبایدا د فرزندم

یہ کوئی ساتویں صدی کی بات ہے۔ اب تو چود هویں صدی ہے۔ میں بھی اس آیت کو پڑھاکر ناہوں کہ اُللّٰهُ الّٰذِی جَعَلَ لَکُمُ الَّیْلَ لِتَسْکُنُو اَ فِیْهِ وَ النَّهَادِ مُبْصِدًا انَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّا سِ وَلَٰکِنَّ اَکْتُرَ النَّا سِ لَا یَشْکُرُ وَ یَنَ اور پُھر تعجب اللّٰهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّا سِ وَلَٰکِنَّ اَکْتُرَ النَّا سِ لَا یَشْکُرُ وَ یَنَ اور پُھر تعجب کے ساتھ اس شعر کو پڑھتا ہوں۔ رات کے وقت بھی دنیا کے تظرات کو نہ چھوڑنا فضول ہے۔ مومن کو چاہئے کہ رات کو سکون کرے۔

#### (عار مارچ١٩١٦)

جمارے شہر میں ایک برا پہلوان عظیم شاہ آیا۔ جمارے ایک دوست (جم الدین کے بھائی) نے ہم سے کہا کہ آؤ 'اکھاڑے میں چلیں 'کشتی لڑیں گے۔ ہم جب وہاں پنچ تومیں نے دیکھاکہ عظیم شاہ پہلوان پاؤں آسان کی طرف اٹھائے ہوئے ہاتھوں سے چل رہاہے۔ جم کو یہ نظارہ دیکھ کر بڑی نفرت ہوئی۔ کہا کہ الممن یمشی مکبا علی وجمہ جمارے دوست تو لنگو ٹاباندھ کردھڑام سے اکھاڑے میں داخل ہوئے اور میں وہاں سے چلا آیا۔

(۱۹۰ نومبر۱۹۰۸)

مجھ کو بچینے میں شوق تھاکہ اس دریا پر جو ہمارے شہر کے قریب ہے جاکر بہت تیر تاتھا۔ میں نے سردیوں کے موسم میں ایک مرتبہ اس دریا کے قریب ایک فقیر کو ننگے بدن صرف ایک کھال کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں اس کے پاس جاکر بیٹھ گیااو راس سے دریافت کیا کہ تم کو سردی کیوں نہیں معلوم ہوتی؟ اس نے کہا کہ سکھیا کھا تا رہتا ہوں اور اُور بھی گرم چیزیں استعال کرتا ہوں۔ جلد پر راکھ ملتے ملتے ایک تہہ جم گئی ہے۔ جلد کے مسامات بھی بند ہوسے جی اس لئے سردی نہیں معلوم ہوتی۔ اس قتم کے لوگوں کا خد اتعالی کے حصول اور

## تقرب کے متعلق کوئی مدعانہیں ہو تا۔

(٩/ اير مل ١٩١٢ء)

میں مدرسہ میں پڑھنے جایا کر تاتھا۔ اس کے راستہ میں ایک شخص بٹیرلڑایا کر تاتھا۔ میں نے وہ اس سے خرید لیا۔ گھرلایا تو بڑا خراب تھا۔ میں اس کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا کہ تم نے خراب کر دیا ہے۔ دو سرا لے جاؤ۔ وہ بھی بڑا تیز معلوم ہو تا تھا۔ گھر جا کروہ بھی بہت خراب تھا۔ ایک شخص نے مجھے کو بتایا کہ بیہ لوگ شراب پلا کران کو ایسا بناد ہے ہیں۔ وہ شخص اب بھی میراادب کر تا ہے۔ میں اس کو بھی اپنا استاد ہی سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے بنادیا کہ دھوکوں سے بچو۔

## (۳۰ مئی ۱۹۰۹ء)

جب میں راولپنڈی میں آیا تو ہمارے مکان کے قریب ایک انگریز النگز نوشر کی کو تھی تھی۔ ایک محض مجھ کو وہاں لے گیا۔ اس نے میزان الحق اور طریق الحیٰو ۃ دو کتابیں بڑی خوبصورت چھپی ہوئی مجھ کو دیں۔ میں نے ان کو خوب پڑھا۔ میں بچہ ہی تھالیکن قرآن کریم سے اس زمانہ میں بھی مجھ کو محبت تھی۔ مجھ کو وہ دونوں کتابیں بہت لچر معلوم ہو کیں۔ اس وقت ان کے روح القدس کو بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ خد اتعالیٰ سے دعا کیں مانگنے والے مباحثات میں بھی عاجز نہیں ہوتے۔

## (۲۰م متی ۱۹۰۹ء)

ہارے خاندان کی ایک عورت بیوہ ہو گئی۔اس نے کسی شخص سے شادی کرنی چاہی۔ اس شخص نے جس کے ساتھ شادی ہونے والی تھی مجھ کو لکھا کہ کیا آپ خوشی سے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس سے شادی کرلوں؟ میں نے کہا۔ ہاں! بڑی خوشی سے اور بڑی مبار کی کی بات ہے۔ وہ پڑھ کر حیران رہ گیا کہ دیکھوانہوں نے اپنی عزت کا خیال نہیں کیا۔ میں نے کمااس شخص کو جس کی بیہ بیوی تھی۔ جب خدا تعالیٰ نے مار دیا تو اب خدا تعالیٰ کی مرضی ہی یوں تھی۔

\_\_\_\_\_

## (۵۱ر اکوبر۱۹۰۸)

حکیم فضل الدین میرے نمایت بچینے کے دوست ہیں۔ جبکہ ہمارے شہر میں کوہاٹ کے علاقہ سے محمد جی نامی ایک مولوی آ کروعظ کیا کرتے اور ہم دنوں بڑے شوق سے ان کاوعظ سننے حاما کرتے ۔

# مبتعلق به اہل وعیال

(۲۲ منگ ۱۹۰۹ء)

میرانکاح جب ہونے لگاتو میرے استاد جو نکاح پڑھانے والے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مهر مجھ کو تو اوا کرنا پڑے گا آپ کو تو اوا کرنا پڑے گا نہیں۔ عور توں میں شور کچ گیا کہ لڑکا بول پڑا۔ ہمارے استاد صاحب بھی ناراض ہو گئے۔ عور تیں بھی ناراض ہو گئیں لیکن میں نے توپانچ سورو پے سے زیادہ منظور نہیں کیا۔

\_\_\_\_\_

## (۱۲م می ۱۹۰۹ء درمسجد مبارک)

میری تین بیویاں ہو ئیں جن میں دو آپس میں لڑتی بھی تھیں۔ میں نے اس بات کے معلوم کرنے کی کہ لڑائی کی بنیاد کیا ہے؟ بہت کو شش کی۔ لیکن بعض بعض باتوں کا مجھ کو آج تک بھی بتہ نہیں چلا۔ جب اپنے گھر کے متعلق اور اپنے متعلق واقعہ کی بیہ حالت ہے تو دو سرے واقعات اور آریخ پر کیااعتماد ہو سکتاہے۔

-----

## (۸ م جون ۱۹۰۹ء بعد نماز عصر قبل از درس درمیجد مبارک)

میری بیوی کو جب میرے لڑکے محمود احمد کا حمل ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ تم لکھا بہت کرو۔ مدعااس سے بہا کہ تم لکھا بہت کرو۔ مدعااس سے بیہ تھا کہ تجربہ کروں کہ بیہ بچہ لکھنے کا شوقین ہوگایا نہیں ؟ چنانچہ جس وقت محمود احمد کے انتقال کا زمانہ قریب تھا۔ میں نے ایک قلم لیا اور ایک روپیہ لیا۔ دونوں اس کے سامنے کئے۔ اس نے ہر مرتبہ قلم ہی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔

میری نئ نئ شادی ہوئی تھی۔ میری یوی کی عمرچھوٹی تھی۔ میرے ایک دوست تھے۔
انہوں نے کہا کہ ہماری یوی تمہاری یوی سے ملا قات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ شوق
سے دہ آئیں۔ چنانچہ دہ آئی۔ میری بیوی کو دیکھے ہی ایک بوالحصٹر اسانس بھرااور کہا کہ ہائے
تیری تو قسمت پھوٹ گئ۔ تو تو ابھی بڑی ہے اور تیرے مال باپ اور بھائیوں نے مولوی
صاحب کے ساتھ تیری شادی کردی جو تیرے باپ کے ہم عمر ہیں۔ میں نے تو اپنی بیٹی کی
شادی ایک نمایت خوبصورت اور جو ان شخص کے ساتھ کی ہے۔ میری یوی نے مجھ سے کہا
کہ یہ کون عورت ہے ؟ میں نے کہا کہ ہمارے ایک دوست کی یوی ہے۔ میری یوی نے کہا
کہ یہ مجھ سے ایباایسا کہتی ہے اور اس کی سب با تیں اس کے سامنے ہی نقل کردیں۔ وہ سنتے
ہی فور او ہال سے چل دی۔ جھ کو پچھ کئے کی بھی نوبت نہ پہنچی۔ اس کی لاکی کی جس شخص
کے ساتھ شادی ہوئی تھی لیعنی اس کا داماد تپ دق سے جلد مرگیا۔ پھر دو سرے کے ساتھ
شادی کی۔ چند روز کے بعد قریبا ایک ہزار روبیہ دے کر اس سے طلاق حاصل کی۔ اب بھی
وہ لڑکی موجود ہے۔ قرآن کریم میں اسی واسطے علی العوم عور توں کو گھروں میں آنے سے
دوہ لڑکی موجود ہے۔ قرآن کریم میں اسی واسطے علی العوم عور توں کو گھروں میں آنے سے
دوہ لڑکی موجود ہے۔ قرآن کریم میں اسی واسطے علی العوم عور توں کو گھروں میں آنے سے
دوہ لڑکی موجود ہے۔ قرآن کریم میں اسی واسطے علی العوم عور توں کو گھروں میں آنے سے
دوہ لڑکی موجود ہے۔ قرآن کریم میں اسی واسطے علی العوم عور توں کو گھروں میں آنے سے
دوہ لڑکی موجود ہے۔ قرآن کریم میں اسی واسطے علی العوم عور توں کو گھروں میں آنے سے

## (۱۹ر اگست ۱۹۰۸ء)

لد ھیانہ میں میری اس موجودہ بیوی کے کان میں در د ہوا۔ ایک عیسائی ڈاکٹرنی کو بلایا۔ اس نے علاج کیا۔ آرام ہو گیا۔ چو نکہ اس نے بہت خدمت کی تھی للذاوہ بری دوست بن گئی اور روزانہ آناجانا شروع کیا۔ ایک روزاس نے کماکہ بیوی تہمار اندہب اسلام توبت ا جھا ہے لیکن سے سمجھ میں نہیں آ تاکہ دو بیویاں کیوں کر لیتے ہیں - چو نکہ میری بڑی بیوی زندہ تھی لنذا ڈاکٹرنی کی بات کا میری اس چھوٹی بیوی کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ پھرایک دن وہ اپنی کو تھی میں بطور سیرلے گئی اور پر دہ کے متعلق اعتراض کیا۔ میری بیوی اس کابھی جواب نہ دے سکی ۔ اس کے بعد میں لدھیانہ گیا۔ بیوی کو ہمراہ کی کے گرمالیرکو ٹلد پہنچا۔ وہاں ایک عیسائی عورت کے نام' جو مالیر کو ٹلہ کے ولی عہد کی ا تالیق تھی' اسی لدھیانہ والی ڈاکٹرنی کی چٹھی آئی۔ جس میں میری بیوی کے مالیر کو ثلہ آنے اور اس سے ملا قات کرنے کی بابت اشارہ تھا۔ مجھ کو اس کا حال معلوم ہوگیا۔ میں نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ تمہاری کسی عیسائی عورت سے لدھیانہ میں ملاقات ہوئی تھی؟اس نے کہاکہ ہاں ایک مس ڈاکٹرنی سے کان کے درد کاعلاج کرایا تھااور تمام قصہ نایا۔ میں نے ہر چند نقیحت کی مگر تعدد از دواج کے متعلق میری بیوی کی تشفی نہ ہوئی۔ میں نے دعا ئیں کیں جس کابیراٹر ظاہر ہواکہ ایک ناول ی نے میرے پاس اسی عرصہ میں بھیجاجس کانام شاید "فلورا فلورنڈا" تھا-وہ میری ہوی نے دیکھااہ راول سے آخر تک بغور پڑھا۔ نتیجہ یہ ہواکہ وہ میری بات کو بھی مان گئی اور اسی روزے اس کو عیسائی عور توں سے اب نمایت سخت نفرت ہے۔ وہ ناول عبد الحلیم شرر کا تقا-

(۱۸م متی ۱۹۱۲ء)

میں نے جب سے شادیاں کی ہیں آج تک اپنی کسی بیوی کاکوئی صندوق تبھی ایک مرتبہ بھی کھول کر نہیں دیکھا۔

#### (١٤ وسمبراا١١٥)

میں ایک مرتبہ ایک عیسائی عورت سے شادی کرنے لگا تھا۔ لیکن صرف پردہ کے مشکلات کے باعث باز رہا۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## (۱۹/ نمبر۱۹۱۶)

میرے بہت سے لڑکے مرے۔ جب کوئی لڑکا مر تاتو میں یہی سمجھتا کہ اس میں کوئی نقص ہو گا۔ خد اتعالیٰ اس سے بہتر پدلہ دے گا۔ خد اتعالیٰ کی نعتوں سے مایوس ہوناتو کا فروں کا کام ہے۔ خد اتعالیٰ کی نعتوں کی جب قد رنہیں کی جاتی تو وہ نعتیں چھن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعتیں جاتی ہی نہیں مگرناشکری ہے۔ جب نعت چلی جائے تو آ دمی مایوس نہ ہو۔

(7/1/50012)

میرے بچے جب مرے تو میرے دل میں نہی ڈالا گیا کہ اگر تم مرتے تب بھی یہ تم سے جدا ہو جاتے۔

(۲۰ اکتوبر۱۹۱۲)

بھے کوشاہ ولی اللہ صاحب کافارسی ترجمہ قرآن کریم کے تمام ترجموں میں پیندہے۔ میں نے ایک مرتبہ اپنی لڑکی امامہ کو وہ پڑھانا چاہا۔ اس لئے اول اس کو فارسی پڑھانی شروع کی۔ وہ لڑکی بڑی ہی ذہیں اور پڑھنے لکھنے میں بہت ہوشیار تھی۔ میں نے اس کو اول کریما شروع کرائی۔ میں خودہی اس کو پڑھایا کرتا تھا۔ ایک دن سبق آیا کہ

۔ بدہ ساقیا آب آتش لباس

اب میں حیران تھاکہ اس کو کس طرح پڑھاؤں۔ میں نے کہاکہ امامہ آج تورہنے دو'سبق کل پڑھائیں گے۔اگلے روز میں نے وہ آب آتش لباس والاورق پھاڑ دیا اور اس طرح پھاڑا کہ یہ بھی نہ معلوم ہو کہ کوئی ورق علیحدہ کیا گیاہے لیکن جبوہ پڑھنے بیٹھی تو کہنے گئی کہ وہ آتش لباس والاورق کہاں گیا۔ پھراس نے ورق پھاڑنے والے کو بہت براجھلا کہا۔ غرض میں نے آب آتش لباس ورق کے سوا کریما اس کو پڑھائی۔ اس کے بعد نہ گلتاں اس قابل تھی۔ نہ بوستاں کہ اس کو پڑھا تا۔ انوار سیلی ان سے بھی بدیر نکلی۔ جب کوئی کتاب نہ ملی تو مجبور امیں نے کہاکہ تم شاہ ولی اللہ صاحب کا ترجمہ ہی پڑھو۔

# عهد جوانی - طلب علم

(۵۱ر مارچ۱۹۱۶)

میں ایک مرتبہ آگرہ سے بھوپال پیادہ پاگیااد رمعلوم بھی نہ ہوا۔ اب تو نواب صاحب کی کو تھی تک جانے سے کئی دن تک تکان کااثر باقی رہتاہے۔

(۲۹/ اکتوبر ۱۹۱۰)

میں جوانی کے عالم میں جبکہ جہلم کادریا خوب چڑھاہوا تھا تیر کرپار چلاجا آتھا۔

-----

(۱۷ مارچ ۱۹۱۲ء بعد نماز ظهر)

قویٰ مختلف ہوتے ہیں۔ میں زمانہ طالب علمی میں کئی کئی وقت تک کھانا نہیں کھا تا تھااور کوئی ضعف ونقاہت قطعاً محسوس نہیں ہو تا تھا۔

----

## (۱۱/ مئي ۱۹۰۹ء بعد نماز ظهر)

میں نے جج میں دو مرتبہ سات سات دفعہ طواف کرکے دو دو ر تعتیں پڑھیں۔ یہ خدا تعالیٰ کافضل ہے درنہ میہ موقع کسی کو بڑی ہی مشکل سے مل سکتا ہے بلکہ نہیں ملتا۔مطاف میں دن رات ہروقت ہی خداتعالیٰ کانام لیا جا تاہے۔ دنیا میں کوئی جگہ نہیں جمال اس کثرت سے ہروفت خدا تعالیٰ کاذکر ہو تا ہو۔ پس نزول رحمت جس قدر وہاں ہو تاہے دو سری جگہ ہو ہی نہیں سکتا۔

.......

## (۱۲م فروری۱۹۱۲ء)

میرے استاد نے مجھ سے کہا کہ تم قانون( قانون شخ) کس طرح پڑھو گے؟ میں نے کہا کہ میں تو قرآن شریف پڑھ سکتا ہوں۔ قانون کی کیاحقیقت ہے؟

------

#### (۲۷رمتی۹۰۹ء)

یہ بی ایک شرک ہے کہ آدی ڈپلومے یا سند پر بھروسہ کرے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے جو افسریدارس تھا ور میں بھی پنڈ داد نخاں میں مدرس تھا۔ بھے سے کسی بات پر کما کہ آپ کو ڈپلوم کا گھمنڈ ہے۔ میں نے اپنے آدی سے کما۔ ڈپلومہ لاؤ جس کو یہ خد اسمجھے ہوئے ہو وہ ہمارے پاس بھی ایک ہے۔ منگا کراسی وقت اس کو نکڑے نکڑے کردیا۔ وہ آدی بڑا جران ہوا۔ بھے سے کما آپ کو کوئی جو ش ہے؟ میں نے کما نہیں۔ کما کوئی رنج ہے؟ میں نے کما نہیں۔ آپ نے اس کو باعث غرور و تکبر'موجب روزی سمجھا ہے۔ میں نے اس کو پارہ کرکے دکھایا ہے کہ میراان چیزوں پر جسمد الملہ بھروسہ نہیں۔

-----

#### (۲ رنومبر۱۹۱۹)

میں نے بائیبل وساتیر وید وغیرہ تمام نداہب کی کتابیں پڑھی بھی ہیں۔ سی بھی ہیں۔ سی بھی ہیں۔ سی بھی ہیں۔ بی بھی ہیں۔ بچھ کوسب سے زیادہ قرآن کریم ہی کی عظمت نظر آئی اور کوئی چیز بھی گراہی کاموجب نہیں ہوسکی - فالحمد لله ربالعالمین

------

#### (۲/ نومبر۱۹۱۶)

میں نے عفوان شاب میں لوگوں کو بہت نصیحت کی ہے۔ ایک شخص کو میں نے بہت نصیحت کی تووہ چنخ مار کررونے لگا۔ میں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ تمہاری باتیں زبان کو تو خاموش کئے دیتی ہیں لیکن دل نہیں مانتا- اس طرح ایک شخص کو میں نماز کے لئے باربار کہتا تھا۔ میں نے ایک اور فخص سے کہا کہ تم اس کو نماز کے لئے نصیحت کرو۔ جب اس نے نماز کے لئے کہاتواں بے نماز نے اس کوجواب دیا کہ نماز توہم بڑھتے مگرنو رالدین ہم کونماز نہیں 'پڑھنے دینا کیونکہ ہم نے عمد کیاہے کہ جو نورالدین کہے گاوہ نہ کریں گے۔اس <del>مخ</del>ص نے مجھ ے آکر کماکہ تم اس کو بیہ کمو کہ نماز نہ پڑھ تو پھروہ پڑھنے لگے گا۔ میں نے کماکہ ممکن ہے وہ یہ سمدے کہ ساری عمرتو ہم نے تمہاری بات مانی نہیں لاؤید ایک بات تو مان لیں۔اس لئے میں تو ڈر ہی گیا- اور حیب ہورہا-

## (۱۱۲ جنوری ۱۹۱۰ قبل مغرب درمنجد مبارک)

میں نے حضرت خواجہ شاہ سلیمان صاحب تو نسوی اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور حضرت شاه غلام على صاحب او رصحابه میں حضرت علی کرم الله وجهه کو ایک عالم میں خود دیکھا ہے۔ حضرت شاہ سلیمان صاحب بائیس برس کے تھے جب خلیفہ ہوئے اور پورے ۷۸ برس خلافت کی- سو برس کی عمریائی- شاہ سلیمان صاحب قوم سے پھان دو بیلے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نقیہ 'محدث اور حکیم صوفی ہیں۔ شاہ غلام علی صاحب بٹالہ کے باشنده سيد تھے۔

(۲۶م جنوری۱۹۱۰ بعد نماز فجر)

میں نے دنیا کے جملہ مذاہب کی کتابیں پڑھیں اور سنی ہیں۔ ژند-یا ژند- سفرنگ- دساتیر-جا مُیبل ۔ وید - گیتاد غیرہ کتابوں پر بہت ہی بہت غور کیا ہے ۔ دنیا کی تمام کتابوں کی اچھی باتوں کا خلاصہ اور بہتر سے بہتر خلاصہ قرآن کریم ہے۔ مولانا مولوی فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کے ملفو خلات میں میں نے پڑھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے مولانا شاہ عبد القادر صاحب سے دو سوبرس پہلے کا ایک بھاکا کا ترجمہ دیکھا ہے جس میں اللہ کا ترجمہ میں موہن لکھا تھا کہ و تو بردا شوق ہوا کہ اس ترجمہ میں برے بردے مفید الفاظ ہوں گرما نہیں۔ ملانہیں۔

# ( کیم جنوری ۱۹۰۷ء)

میں نے بہت روپیہ - محنت - وقت خرچ کرکے احادیث کو پڑھاہے اور اس قد ر پڑھاہے کہ اگر بیان کروں تو تم کو حیرت ہو - ابھی میرے سامنے کوئی کلمہ حدیث کا۔ ایک قر آن کا۔ ایک کسی اور شخص کا پیش کرو۔ میں بتادوں گا کہ بیہ قرآن کا ہے بیہ حدیث کا اور یہ کسی معمولی انسان کا ہے۔

\_\_\_\_\_

# ( کیم جنوری ۷-۱۹۰)

بھے کو حضور نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں فرمایا کہ دُتُنا اُتِنا فِی اللهُ اُنیا حَسَنَه وَ اَللهُ وَ حَسَنَة وَ قِنا عَذَابُ النّادِ بحت پڑھا کرو۔

;; d\_\_\_\_\_\_\_

# (۲۴م متی ۱۹۰۹ء بعد ظهر)

میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ ڈیڑھ روبیہ ماہوار کی نوکری کی۔ اس مخص سے جس کی نوکری کی۔ اس مخص سے جس کی نوکری کی۔ پہر ماکھ سے بعد جب نوکری کی۔ پچھ عرصہ کے بعد جب کام اور نوکری کا تعلق ختم ہو گیا۔ میں ان کے یماں گیااور برابر گدیلے پر جاکر بیٹھ گیااور کہا کہ میں حکیم ہوں۔ محدث ہوں۔ ادیب ہوں وغیرہ۔ وہ سن کر جیران رہ گیااور مجھ سے معانی

ما نَكَنے لگا۔

-----

#### (٩/ نومبر١٩١٤)

میری جوانی کی عمر کاذکر ہے۔ ایک مقد مہ تھا۔ فریقین نے جھے کو منصف قرار دیا۔ میں عالات سے واقف نہ تھا۔ ایک کمشنرولایت سے نیانیا آیا تھا۔ اس کے سامنے میں گیا۔ اس نے کہا کہ ''ایک لڑکی نے دعویٰ ور فہ کاکیا ہے آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں ''۔ میں نے قرآن شریف سے نکال کر آیت دکھادی۔ اس نے کہا کہ قرآن شریف کو تو سب مسلمان مانتے ہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے فیصلہ کردیا۔ لڑکی کو حق دلادیا اور فیصلہ میں لکھ دیا کہ رواح بھی ایساہی ہے۔ دو سرے فریق نے جھ سے کہا کہ تم نے یہ کیا غضب کیا۔ میں نے کہا تم کہارے بزرگوں نے ایساہی کیا ہے۔ (وہ سید تھے)۔ انہوں نے اپیل کیا۔ مگر کچھ ہوا نہیں کیونکہ کمشنر نے رواج بھی لکھ دیا تھا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جھے کولوگ اس لئے براجانے تھے کہ میں امام کے پیچھے المحمد پڑھتا تھا۔ ملک فنح خال سے کسی نے کہا کہ تم فر وردین سے کیوں ملتے ہو؟ انقاق سے ان جیسے رکیس نے عدالت میں عندالاستفسار کہہ دیا کہ ہم قرآن شریف کے اس حصہ کو جو حقوق وار خت کے متعلق لیعنی بیٹیوں کو حق دلانے کے متعلق ہے شیں مانتے۔ فنح خال نے کہا تو قرآن ہی کو نہیں نہیں مانتے۔ فنح خال نے کہا تو قرآن ہی کو نہیں نہیں مانتے۔ فنح خال نے کہا تو قرآن ہی کو نہیں نہیں مانتے۔ فنح خال نے کہا تو قرآن ہی کو نہیں

# (۲۵م متی ۱۹۰۹ء بعد نماز ظهرد رمیجد مبارک)

ائمہ اربعہ - ائمہ حدیث - ائمہ تصوف - ائمہ کلام میں سے کسی نے قرآن شریف کی پوری تفییر نہیں لکھی - مجھ کو بچینے ہی سے تفییر کابہت شوق ہے - میں نے کئی مرتبہ تفییر کلھنی شروع کی اور پوری نہ ہو سکی - ایک مرتبہ میں نے بڑی دعاما تگی کہ خداتعالی تفییر لکھنے کی توفیق دے - خواب میں دیکھا کہ مجھاکہ دوات دی گئی لیکن وہ خشک تھی - میں سمجھاکہ

اور دعاما نگن چاہئے کیونکہ پانی ڈالنے سے دوات کام دے سکتی ہے۔ پھردو سری مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک قلم دیا گیاجو چِرا ہوا تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ چِرے ہوئے قلم کاتو کوئی علاج ہی نہیں۔اس کی دجہ بھی تھی کہ میرے اوپر بھی امام کالفظ آنے والا تھا۔

-----

# (۳۱م منگ ۱۹۰۹ء)

میں نے بڑی بڑی فہرستوں کو دیکھا ہے۔ ان میں علم رؤیا کی کتابوں کو علوم متفرقات میں رکھا ہے میں نے چو نکہ قرآن کریم میں رؤیا کا تذکرہ دیکھا تھا۔ للندا میں اس پر اپنا شرح صدر نہ پا تھا۔ پھر میری سمجھ میں آیا کہ رؤیا کی کتابیں قرآن کریم اور حدیث کی لغت کی کتابوں کے ساتھ رکھنی چاہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے کتب خانہ میں تعطیو الانام اور کا مل المتعبیر وغیرہ کو مفردات راغب' مجمع البحار فائق کے ساتھ رکھا۔ اس نکتہ کو مولوی قائم الدین مرحوم سیالکوٹی نے بہت ہی پند کیا۔ (یہ نوجوان انگریزی اور عربی کا برداما ہرتھا)

(اسرمتی۹۰۹ءبعدنماز ظهر)

میں نے بڑی تحقیقات کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اصحاب میں سے کوئی ایک بھی بسرا نہ تھا۔ یہ بڑاہی معرفت کائکتہ ہے۔

......

# ( کیم اگست ۱۹۰۸ء)

میں نے جب مولانا مولوی محمر اساعیل صاحب شہید رحمہ اللہ علیہ کی کتاب المحق المصریح فی احکام الممیت و المضریح پڑھی تواس میں یہ بھی دیکھا کہ خد اتعالیٰ کو یہ کمنا کہ وہ عرض بھی نہیں ۔ جو ہر بھی نہیں ۔ وہ جسم بھی نہیں وغیرہ 'برعت ہے ۔ یہ میرے بچینے کا ذکر ہے ۔ میں ڈراکر تا تھا کہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ جب خد اتعالیٰ کو ایسا کمنا بدعت ہے توکیا اس کو جو ہروعرض و جسم وغیرہ کمہ سکتے ہیں ؟ غرض کہ جب اس کتاب کا بدعت ہے توکیا اس کو جو ہروعرض و جسم وغیرہ کمہ سکتے ہیں ؟ غرض کہ جب اس کتاب کا

کمیں کسی ہے ذکر ہو تا تو میں خد اتعالی ہے دعاما نگاکر تاکہ یہ ہخص اس جو ہروع ض والی بات
پراعتراض نہ کرے - میری طالب علمی کے زمانہ میں کسی نے اعتراض نہ کیا۔ میں جب بھوبال
گیا تو وہاں ایک مفتی صاحب سے میں نے کہا کہ خواجہ محمہ پارساکی کتاب فصل الخطاب مجھ کو
کمیں سے لادو-انہوں نے وہ کتاب مجھ کو دی - میں نے جب اس کو اول ہی کھولا تو میری نظر
اس مقام پر پڑی کہ ''جو سید ہو اور پھروہ سید بادشاہ بھی ہو-اس کی تعریف میں یہ کہنا کہ وہ
پہمار بھی نہیں ۔ وہ بھنگی بھی نہیں وغیرہ خت حماقت ہے - جب ہم نے کہا الملہ تو پھرجو ہرو
عرض وغیرہ کی سب صفات تو خود اس کے نام الملہ ہی سے رد ہو گئیں''۔ یہ دکھے کر میری
طبیعت بڑی خوش ہوئی۔ پھر میں نے اس کتاب کو خود مہیا کیا اور اب الحمد بلتہ میرے پاس کتب
خانہ میں موجود ہے - میں نے اس کو بہت پڑھا ہے ۔ وہ تصوف کی ایک کتاب ہے اور بھی وجہ
خانہ میں موجود ہے - میں نے اس کو بہت پڑھا ہے ۔ وہ تصوف کی ایک کتاب ہے اور بھی وجہ
ہے کہ میں نے اپنی کئی کتابوں کانام فصل الخطاب رکھا ہے۔

(۳/ اگست ۱۹۰۸ء)

میں نے ایک مرتبہ جرمن کے عربی جانے والے پروفیسروں کو لکھا کہ وہ کون کوئی
کتابیں ہیں جن کے پڑھنے سے زبان عربی بہت اعلی درجہ کی آجائے۔ انہوں نے جن کتابوں
کے نام لکھ کر بھیج ان میں یہ کتابیں بالاتفاق سب نے لکھیں۔ القرآن ۔ البخاری ۔ المسلم ۔ امام
شافعی کی کتاب الام ۔ احیاء العلوم ۔ جافظی کل کتابیں ۔ مبرد کی کتاب الکامل ۔
العقد الفرید - سیرت ابن هشام - تادیخ طبری - فتوح البلد ان - تقویم
البلد ان - مقدمه ابن خلدون - شفا - درحله ابن بطوطه - الف لیلی ۔
البلد ان جریر - سقط الزند - کلیله دمنه - سبع معلقه - حماسه - اغانی - دیوان جریر - سقط الزند - قانون بوعلی سینا -

#### (۲۰ مارچ۱۹۰۹ء)

میں نے ایک نوجوان کو مدینہ کے راستہ میں دیکھا کہ پیدل سفر کر رہاتھا۔ رس نے مجبور و مضطر ہو کرایک جاتے ہوئے سوار کو ٹانگ پکڑ کرنیچے تھینچ لیا اور خود سوار ہو گیا۔ اس وقت مجھ کو خد اتعالیٰ کا یہ ارشاد یاد آگیا۔ ویتزود وا (بقرہ رکوع۲۵)

# متعلق بهاساتذه

(۸/ فروری۱۹۱۹)

ہمارے چار مرشد ہوئے ہیں۔ محمد جی بخاری۔ عبد القیوم صاحب۔ شاہ عبد الغنی صاحب۔ میرز اغلام احمد صاحب مسیح موعود۔

#### (۱۲ راگست ۱۹۰۸ع)

مکہ معظمہ میں ہمارے ایک شخ تھے۔ میں نے ان سے صحیح مسلم پڑھی۔ ان کانام شخ حسین تھا۔ مجھ سے مولوی رحمت اللہ صاحب کتے تھے کہ ہیں برس ہو گئے۔ لوگ تلاش میں ہیں لیکن آج تک بیر نہ معلوم ہوا کہ بیر کھاتے کہاں سے ہیں۔

#### (۱۹۱۰ متی۱۹۱۰)

میرے ایک پیرشاہ عبد الغی صاحب فرماتے تھے کہ سور ۃ نور قرآن شریف میں ہے اور خد اتعالیٰ فرما تاہے کہ ہم نے اس میں بوے ضرو ری احکام بیان فرمائے ہیں۔ لیکن ہندوستان کے لوگ اس کے کسی حصہ پرنہ توجہ کرتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔

.

#### (۲۴مر متی ۱۹۰۹ء)

عکیم فضل الدین صاحب نے میری <sup>کسی</sup> بیاری میں گھبرا کر حضرت صاحب (مسیح موعود)

کو لکھ دیا کہ بیار ہیں۔ حضرت صاحب بے تاب ہو کر میرے پاس جموں تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت صاحب نے ایک جلسہ میں فرمایا تھاکہ انبیاء علیهم السلام بھی نیا قدۃ اللّٰہ ہوتے ہیں۔ بھلاان کو کوئی چھیڑ کر تو دیکھے۔

\_\_\_\_\_

## (۲۵م متی ۱۹۰۹)

میرے ایک استادیتھ مولوی رحمت اللہ - ان کے عیسائیوں سے بڑے بڑے معرکہ" الاراءمباحثے ہوئے - وہ کرانہ کے رہنے والے تھے -

......

### (اسمر اكتوبر ١٩١٢)

میں نے اپنے استادوں کو دیکھاہے وہ ذرابھی مخالفت کو برادشت نہیں کرسکتے تھے۔ بس ایک مولوی رحمت اللہ کو دیکھاہے کہ میں نے ان کاسخت سے سخت مقابلہ بھی کیاہے لیکن وہ ہنتے ہی رہنے تھے۔ میں نے کسی مولوی کا یہ دل گر دہ نہیں دیکھا۔

........

#### (۷/ دسمبر۱۹۱۲)

ایک امیر آدمی تھا۔ میرے استاد کیم صاحب نے اس سے کماکہ آپ نمانے کے پانی میں یہ دوا طالیں۔ اس نے کماکہ کیم صاحب میں تین برس سے نہیں نمایا۔ میرے استاد نے کما کہ آپ منہ بھی دھوتے ہیں؟ کماکہ میں رومال کو تھوک لگا کرمنہ صاف کر لیتا ہوں۔ کیم صاحب نے کماکہ پھر آپ کا نہ بب کیا ہوا؟ اس نے کماجو کمی بڑی حسین کمنجی کا نہ بب ہو دی ہمار انہ بب ہے کہ اس کے ساتھ اس کاہم نہ جب ہو کر خوب لطف آئے۔ وہ امیر آدمی کی لاکھ آدمیوں پر حکومت کر آلاور ایک بڑے ملک کامالک تھا۔

(۳/ جون۱۹۰۹ء)

میرے ایک پر ہوتے تھے۔ عبدالغی ان کانام تھا۔ دتی میں رہتے تھے۔ مرز اکامران ان کے ایک مرید تھے۔ مرز اکامران نے کہا کہ شاہ صاحب قلعہ میں رات کے وقت شنرادیاں چوڑھوں کے پاس ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب نے مرز اکامران کو تھم دیا کہ تم قلعہ سے چلے آؤ۔ ایسی جگہ ہرگزنہ رہو۔ عصر کے وقت مرز اکامران قلعہ سے باہر چلے آئے۔ شام کے وقت شاہ صاحب کو الهام ہوا کہ تم نے تو قلعہ والوں کو تباہ کردیا۔ جب تک مرز اکامران قلعہ میں تھا اس وقت تک ہم نے عذا ب کو روک دیا تھا۔ اب چونکہ مرز اکامران چلا آیا۔ لہذا ہم قلعہ پر عذا ب جھیجتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ ہم کو پھر تو بھی افساس ہوا۔ شاہ صاحب کو وہاں سے مع اہل و عیال بھا گنا ۔ پھر ہزار دقت کرا چی اور وہاں سے مع اہل و عیال بھا گنا ۔ پھر ہزار دقت کرا چی اور وہاں سے مکہ مظممہ پنچے۔

مولوی اساعیل شہید وہلوی کے بیٹے محر عمرصاحب ایک بزرگ وہلی میں رہتے تھے۔
مولوی رحمت اللہ صاحب سے میں نے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ محمد عمرصاحب
جب ہمارے ساتھ وہلی میں جارہے تھے۔ بادشاہ کی سواری کے ڈینے کی آواز آئی۔ یکاخت ان
کی رنگت زرد ہوگئی۔ پیشاب کرنے بیٹھ گئے۔ بادشاہ کی سواری آئی اور گزر گئے۔ بعدہ وہ الشھ تو چرہ خوش تھا۔ دریافت کیا کہ حضرت آپ کیوں اس قدر گھبرا گئے تھے اور اب کیوں
مطمئن ہیں؟ کہا۔ میں نے بادشاہ کی سواری سامنے سے آتی ہوئی محسوس کر کے اس بات کا
خوف کیا کہ کمیں میرے ایمان کونہ لے جائے۔ نواب و زیر الدولہ نواب ٹونک انہیں مجم عمر
صاحب کے بہت معقد تھے۔ ایک مرتبہ ان کے مکان پر طلا قات کے لئے آئے۔ محمد عمر
صاحب نے باکہ و زیر الدولہ آیا ہے تو دیوار کود کر پچھوا ڑے کی طرف سے مکان چھو ڈکر
صاحب نے ساکہ و زیر الدولہ آیا ہے تو دیوار کود کر پچھوا ڑے کی طرف سے مکان چھو ڈکر

#### (٩ر نومبر١٩١٤)

ہمارے ایک استاد مولوی تھے ہم پڑھنے کے لئے سفرمیں ان کے ساتھ پھرا کرتے تھے۔وہ ا یک علاقہ میں گئے۔ کسی کی چوری کی بھینسیں واپس کرانی تھیں۔ ہم سب ان کے ساتھ تھے۔انیس دن وہاں مقیم رہے۔ گاؤں والوں نے کہا۔ بھینسیں یہاں نہیں ہیں۔ ہر چند کو شش کی مگر نہیں ملیں۔ آخر ایک دو سرے طالب علم نے مجھ سے کہا کہ بھینسیں تو آج شام سے یملے آجا کیں گی- میں نے کہاکس طرح؟ کہاکہ ان لوگوں کاعقیدہ ہے کہ جہاں کوئی قریثی اذان کہتاہے وہ بستی و ریان ہو جاتی ہے۔ آج دائرہ (چوپال) کے سامنے چل کرمیں کہوں گا۔ آج ہی۔ تم کمنا آج نہیں۔ چنانچہ ہم نے ایساہی کیا۔ ایک شخص سن کردو ڑا ہوا آیا۔ اس طالب علم نے دریافت کرنے پر جواب دیا کہ یہ ہمار اساتھی قریثی ہے اور اب اذان دینے کاار اوہ ہے۔وہ بیہ س کردو ڑا ہواوا اپس گیااور ہم ہے کہتا گیا کہ ذرا آپ ٹھہرے رہیں۔ تھو ڑی دیر میں واپس آیا اور کہا کہ بھینسیں آج ہی آجا کیں گی۔ آپ اذان نہ دیں۔ چنانچہ بھینسیں آگئیں اور مولوی صاحب کے سپرد کردی گئیں۔

# (۱۱۴ اگست ۱۹۰۸ء در خطبه جمعه)

میرے ایک پیر بھائی نے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے رکوع یا معجدہ میں دیکھا کہ خود ا نہیں کا جنازہ لائے ہیں۔ حتی کہ انہوں نے خود اس جنازہ کامنیہ کھول کردیکھا۔ میرے وہ پیر بھائی حضرت شاہ عبدالغنی صاحب کے داماد تھے۔ انہوں نے شاہ صاحب سے کہاکہ میں نے الياديكها ہے اور جنازه كامنه كھول كرديكھاتو پيينه آرہاتھااور اس پيينه سے يہ يرهاجا آتاتھا مَعُ اللَّذِيْنَ أَنْعُمُ اللَّهِ شَاهِ صاحب في فرمايا كه تمهاري موت كاوقت بهت قريب آكيا ہے۔ چنانچہ وہ تھوڑی دیر کے بعد مرگئے۔ میں نے شاہ صاحب سے یو چھاکہ آپ نے کیسے سمجھا۔ کہاکہ حدیث میں آیا ہے کہ مومن کو پسینہ آتا ہے۔

# دوست أشنا

#### (۲ر جون ۱۹۰۹ء)

میرے ایک دوست تھے جن سے مجھ کو ہڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ میرے پاس آئے وہ چاء پینے کے عادی تھے۔ میں نے ان کے لئے چاء تیار کرائی اور خوشی کے ساتھ ان سے ذکر کیا کہ میں نے آپ کے لئے چاء تیار کرائی ہے۔ یہ سن کروہ تو بہت ہی ناراض ہوئے اور یہ کہہ کرچل دیئے کہ چاء تو ہم چو ہڑے کو بھی پلادیتے ہیں۔ چاء کا حسان ہم پر جتایا گیا۔ غرض کہ وہ چاء تیار ہونے سے پہلے ہی چل دیئے۔ جبکہ ایک انسان دو سرے انسان کی رضا مندی کا طریقہ نہیں معلوم کر سکتا تو خد اتعالیٰ کی رضامندی کی راہ اپنی تجویز سے کیسے معلوم کر سکتا

#### (۲/ فروری۱۹۱۶)

جب میں رامپور میں رہتا تھا۔ اس زمانہ میں میراایک دوست عیدالفطرکے دن مجھ سے طفے آیا اور کہا کہ آج سوتیاں کھلاؤ۔ میں نے کہا کہ اس محلّہ میں جہاں میں رہتا ہوں سب لوگ اس خیال کے ہوگئے ہیں کہ آج سوتیاں ۔ پڑا میں گے۔ وہ سن کر سخت متجب اور برا فروختہ ہوااور کہا کہ ''جاتو نے سارے محلّہ کو خراب کردیا''۔

### (۲۷ ستمبر۱۹۰۸)

میں نے اپنے ایک دوست کو دیکھا کہ ان کا کام نہیں چاتا۔ میں نے ان کو تجارت کی ترغیب دی اور تین ہزار روپیہ لیکر ترغیب دی اور تین ہزار روپیہ لیکر کہا کہ بھلاان میں کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہ ہوگا۔ یں نے کہا کہ تم کو شکر ادا کرنا چاہئے تھا۔ لیکن چو نکہ تم نے شکر ادا نہیں کیا لہذا تم کو ہرگز نفع نہ ہوگا اور واقعی کچھ نہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا

ہی ہوا۔

#### (۱۹ر چنوري ۱۹۱۶)

میرے ایک محن بزرگ تھے۔ وہ بہت بوڑھے تھے۔ ان کانام منٹی جمال الدین تھا۔ وہ جب سچے موتوں کی مالا پہنتے تو پہنتے وقت میری طرف دیکھتے اور بیر آیت پڑھاکرتے۔ مِنْهُ حِلْیَةٌ تَلْبُسُوْ نَهُا (سورہ نحل رکوع۲)

#### (۱۴ر جون ۱۹۱۱ء)

میاں جمال الدین صاحب و زیر اعظم بھوپال ایک مرتبہ کنے گئے۔ میاں تم چلے نہ جاؤ تو ایک بات کہتا ہوں۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہا کہ میں تم پر عاشق ہوں۔

( = 10 ( A 7 . . . A . A .

#### (٨/ مارچ ١٩١٠)

میراایک آ شناتھا۔ وہ دلی کار ہنے والاتھا۔ بعد غدر کے انگریزی پڑھ کر بڑا آ دمی بن گیاحتی کہ جج وغیرہ معزز عمدوں تک پہنچا۔ اس کا بیٹا پڑھا لکھا آ دمی نہ تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو مجبور آ فوج میں بھرتی کرانا چاہا۔ ایک بڑے انگریز سے ملااور سفارش کی۔ اس انگریز نے کہا کہ اگر آپ دتی کے دہنے والے نہ ہوتے تو ہم ضرور آپ کے بیٹے کو فوج میں بھرتی کر لیتے۔ دیکھو۔ بغاوت کا کیسابرا نتیجہ ہوتا ہے۔

#### (۲۷م فروری ۱۹۱۲ء)

ایک دفعہ ایک مجلس میں شفاعت کے متعلق گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا کہ شفاعت اذن سے ہوگی۔ میراایک آشناجو میرے خیال میں بڑا نیک تھامیرے قریب ہی بیشاتھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ تم کیا کہتے ہو کہ شفاعت بالاذن ہوگی؟ ہم نے شفاعت کے بھروسہ بڑی بڑی

# بر کاریاں کی ہیں۔ آج تم نے ہمارے سب منصوبوں کو خاک میں ملادیا۔

## (۸ منی ۱۹۰۹)

ایک ہمارے دوست تھے۔ وہ بہت ہی اچھی حالت میں فوت ہوئے ہیں۔ لیکن ان کی ابتدائی عمربرے برے فت و فجور میں گزری تھی-انہوں نے ایک مرتبہ خودہی اپناقصہ سایا کہ میں لاہور میں مدرس تھا۔ میں نے ساکہ امر تسرمیں ایک رنڈی ہے جو کسی بردے بھاری رئیس کی ملازم ہے اور کسی دو سرے مخص کے پاس نہیں جاتی۔ وہ کہتے تھے کہ مجھ کو تنخواہ ملی تو میں نے تخواہ لیکر اپنے شاگر دوں سے کہا کہ دیکھو ہم اس قلعہ کو فتح کرتے ہیں۔ چنانچیہ اینے شاگر دوں کو لے کرامر تسرینیج - (شاگر دبھی کوئی ایسے ہی ہوں گے) رنڈی کے گھر جاکر اس کی نا مکہ کے سامنے بگڑی اتار کرر کھ دی اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔اس نے توجہ بھی نہ کی۔ جب بہت دیر ہوگئی تو شاگر دوں نے کہا کہ مولوی صاحب بیہ توجہ کرتی ہی نہیں اب آپ چلیں۔ جب اس نا یکہ نے مولوی صاحب کالفظ ساتو کماکہ آپ مولوی صاحب ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں میں مولوی ہوں اور بیہ سب میرے شاگر دہیں۔ آج مجھ کو تنخواہ ملی بھی وہ سب کی سب لے کریماں آیا ہوں۔ یہ موجود ہے۔ چنانچہ سب اس کے سامنے رکھ دی-اس پر کچھ ایباا ثر ہوااور لفظ مولوی صاحب نے کچھ ایباکام کیاکہ اس نے کہاکہ اچھا چاہے کچھ ہی ہو ہم تمهار اکمنامانے لیتے ہیں۔ ایک رات کے داسطے تم اس ریڈی کولے جاؤ۔ چنانچہ میں اس کوہمراہ لے کراس وفت ریل میں بیٹھ کرلاہور آیا اور کھلی تمٹم میں بیٹھ کردتی دروازہ ہو تا ہوا سربازار نمایت گخرو غرور کے ساتھ اس رنڈی کواپنے ساتھ بٹھا کرلایا اور فخریہ شہرمیں اس بات کو ظاہر کیا کہ دیکھو ہم کسی ہے کم نہیں ہیں۔ غرض کہ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کو ہدایت صرف ایک آیت س کر ہوئی۔ وہ آیت یہ ہے اُلم یَاْنِ لِلَّذِ يَنَ الْمَنُوَّا أَنْ تَخْشَعَ قُلُو بُهُمُ لِذِكْرِ اللَّهِ....الخ اس آيت كوس كران کے دل پر کچھ ایباا ثر ہواکہ پھران کی حالت نمایت ہی اچھی ہو گئی اور بہت ہی اچھی حالت

#### میں فوت ہوئے۔

## (۱۹۰۹منگ ۱۹۰۹ء)

میرے پاس ایک ہخص آیا کہ میری ہیوی کو آتشک ہوگئ ہے اوروہ رو تا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ عورت نیک ہے یعنی حرام کار نہیں ہے۔ میں نے اس عورت کو ہلا کراس کے زخم دیکھنا چاہے تو اس نے اپناہاتھ دکھایا۔ میں نے کہا کہ بیہ ہرگز آتشک کا زخم نہیں۔ یہ آگ سے جلا ہوا ہے۔ غرض کہ اس نے بڑی مشکل سے مجھے بتایا کہ بیہ خاوند مجھے کو پہند نہیں ہے۔ اصل بات کچھ تھی ظاہر کچھ کرتی تھی۔

#### (۱۲ فروری۱۹۱۰)

میرے بعض دوستوں نے مجھ کو ملامت کی کہ تو اس قدر حسن ظن سے کیوں کام لیتا ہے؟ میں نے کہا کہ بیہ تو میرے خد اتعالی نے بلاواسطہ مجھ کو بتایا ہے۔ میں کیوں بد ظنی سے نہ بچوں۔ بد ظنی سے بچنے کا طریق سورہ نو رکے پہلے رکوع میں لکھاہے۔

#### (سمر اكتوبر ١٩١٣ء)

میرے ایک دوست شنرادے تھے۔ اور احرسعید ایک دوسرے دوست تھے۔ احرسعید
اپنی معرفت لوگوں کے کپڑے لاتے اور شنرادے صاحب وہ کپڑے سیتے اور اس میں اپنا
گزارہ کرتے۔ ایک روز احرسعید صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کو اگر کپڑے سلوانے
ہوں تو مجھ کو دے دیں۔ شنرادے صاحب سیتے ہیں میں سلوادوں گالیکن خود نہ دیں ورنہ
آپ سے وہ سلائی نہ لیں گے۔ میں نے ایک روز کہا کہ شنرادے صاحب امبھی تک اس
صالت عمرت میں آپ کو بعض امیرانہ شوق موجود ہیں۔ کہا کہ میاں بگڑی ہوئی عاد تیں
آسانی سے نہیں چھوشتیں۔

#### (١٤/ مارچ ١٩١٢ء بعد نماز ظهر)

میرے ایک دوست تھ متمول آدمی تھے۔ ان سے اکثر فجر کی پہلی رکعت رہ جاتی تھی۔
ایک نابینا حافظ صاحب تھے۔ وہ بمیشہ ان کو کتے کہ تم نماز میں دیر کرکے آتے ہو۔ یہ ب
ایمانی اور نفاق کی علامت ہے۔ جب باربار ان کو حافظ صاحب نے شدو مد کے ساتھ ٹوکاتو
انہوں نے حافظ صاحب کی شادی کرادی۔ پھرتو حافظ صاحب کی ان سے بھی بد تر حالت ہوئی۔
پہلے ہی دن کی نماز فجر قضا ہوئی۔

.

#### (۵۱ر می ۱۹۰۹ء بعد نماز ظهر)

میں نے اس وقت تک ہزار ہار و پیہ لوگوں کو قرض دیا لیکن سوائے ایک فخص کے کہ اس نے نورو پیہ قرض لئے تھے اور جس آ نکھ سے لئے تھے اسی آ نکھ سے ادا کئے تھے اور کسی نے اسی آ نکھ سے ادا نہیں گئے۔

......

## (۱۳۰ متی ۱۹۰۹ء)

میں لاہور کے ڈِبِّی بازار میں جارہاتھا۔ وہاں ایک مخص مجھ ہے ملااور کماکہ ہم کو تم سے بری بری امیدیں تھیں۔ میں نے کماکہ یہ بات پہلے بھی کمی گئے ہے بعن قالُو ایا صَالِح قَدْ کُنْتَ فِیْنَا مَرْ جُوِّا۔

#### (۲۸/ اکویر ۱۹۱۲)

میں نے اپنے ایک آشنا سے دریافت کیا۔ سویلزیشن کا نشان کیا ہے؟ کما سویلزیش کا نشان میہ ہے کہ دو روپیہ کامقدمہ ہو تو پر یوی کو نسل تک پنچائے اور جعلی نوٹ بنا لے۔ یہ باتیں بھلاجاہل مخص سے کماں ہو عتی ہیں۔

-----

#### (۲۸ر اکویر ۱۹۱۲)

ایک علمی مجلس میں ایک شخص نے ایک ریزولیوشن پیش کیااور ایسے پُرورولب و لہجہ سے تقریر کی کہ وہ تقریر کرتے ہوئے خود روبھی پڑا مگر کسی نے اس کی بات کی تائید نہ کی۔ میں نے چو نکہ پہلے بھی ایساواقعہ و کیصانہ تھا۔ مجھ کو اس پر رحم آیااور میں نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ میں اس کی بات کی تائید کر تاہوں۔ مگراس کا بھیجہ یہ ہوا کہ لوگ سن کرہنس پڑے اور سب نے سرینچ کر لئے۔ اب مجھ کو اور بھی زیادہ تعجب ہوا۔ پھراس شخص نے میز پر کمے بھی مارے اور خوب زور شور سے تقریر کر تارہا۔ لیکن تمام مجلس خاموش تھی۔ آخر کسی عقل مند نے مجلس برخاست کردی۔ جب اٹھ کر چلے تو میں جران تھا کہ تمام اہل مجلس نے عقل مند نے مجلس برخاست کردی۔ جب اٹھ کر چلے تو میں جران تھا کہ تمام اہل مجلس نے کیوں ایسی سرد مہری و کھائی۔ دروازہ کے قریب پنچ کروبی لیکچرار دھڑام سے گر پڑااور اس کو تت بھی کو معلوم ہوا کہ وہ شراب کے نشے میں چور تھا۔ آج کل واعظ عام طور پر خود عملی حالت میں کردراور دو سروں کو نصیحت کرتے ہیں۔

-----

#### (۴ر جون ۱۹۰۹ء)

میں جموں میں تھا۔ ایک ہندو عورت میرے ساتھ بڑا اخلاص رکھتی تھی۔ میرے دو لڑکے تھے ایک فضل الٰمی دو سرا حفیظ الرحمان۔ ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اس ہندنی نے مجھ سے کہاکہ میں دولڑکے آپ کے واسطے خرید کرلاؤں گی جو ایسے ایسے ہو نگے۔ میں نے اس سے کہاکہ نادان! وہ لڑکے ہمارے کیسے ہو کتے ہیں اور اس طرح کہاں تلافی ہو عتی ہے؟

#### (سمر جون ۹۰۹ء)

میراایک برابھاری دشمن تھا'ایک شخص جو اکثراس کے پاس رہتاتھا'میرے پاس آیا اور کماکہ مجھ کو تخصیل دار تک پنچادو۔ میں تمہارے اس دشمن پر قتل کا جرم ثابت کئے دیتا ہوں۔ میں نے اپنے آدمی ہے کماکہ اس کو نکال دو۔ اس نے کماکیوں؟ میں نے کماتم جب اس کے دوست ہے ہوئے ہو تو پھراس کو مقدمہ میں کیوں پھنساتے ہو؟ کہنے لگاکہ میں تواس مقدمہ کے ثابت کرنے ہی کے لئے اس کے پاس رہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ پھرتو تم منافق ہو۔ میں ایسے شخص کار وادار نہیں۔

-----

## (۲۷رمتی۹۰۹ء)

ایک شخص نے ایک مرتبہ میری بڑی خاطر مدارات کی اور مجھ سے کہا کہ میرے پاس نمایت اعلیٰ درجہ کی خوش رفتار ایک او نٹنی ہے۔ آپ اس پر سوار ہو کر سیر کو جائیں۔ ایک ملازم جو اس او نٹنی پر نو کر تھاوہ بھی میرے ساتھ بیشا کہ سیر کرا کرلائے۔ میں نے راستہ میں اس سے پوچھا کہ تمہارا آقا کیسا آدمی ہے؟ اس نے ایک نمایت غلیظ گالی اس کودی اور کہا کہ اگریہ رات کویا شام کو مکان سے باہر نکلے تو ہم فور آمار ڈالیں۔

------

#### (۱۲م فروری ۱۹۱۲ء)

چند قومیں ہیں جن پر مجھ کو بھی اعتبار نہیں آیا۔ ایک دہریہ 'دو سرے رافضی' تیسرے عیسائی۔ چوتھ جو حقیقیاً منافق ہیں اور ان کو منافقوں کے علامات سے پچپان کتے ہیں۔ دہریہ جب خد اتعالیٰ ہی کا قائل نہیں تواس کی قشم کاکیااعتبار۔ رافضی تقیہ کی آڑمیں سب پچھ کر کتے ہیں۔ عیسائی کفارہ پر اعتماد رکھتے ہیں۔ منافق کااعتبار تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ظاہروباطن کیساں نہیں۔

#### (٩/ نومبر١٩١٧ع)

میرا ایک آثنا تھا۔ اس نے میری ضیافت کی۔ مجھ کو اپنا بڑا باغ دکھایا۔ اس میں ایک در خت آم کا بتا کر کہا کہ سارا باغ تو خدا کا ہے۔ آپ کے ساتھ والے جہاں سے اور جس قدر چاہیں کھائیں مگریہ ایک در خت سید عبدالقادر جیلانی کا ہے اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ میں نے کماسید عبد القادر جیلانی تو خدا تعالی کے عاشق تھے وہ بھلا کیے گوار اکریں گے کہ خدا تعالی کا نام اس پرنہ ہو۔اوران کا نام ہو۔اس نے کما کہ نہیں صاحب اس درخت پرخدا کا تو آپ ذکری نہ کریں۔ چند روز کے بعد دریا کا ایساسیلاب آیا کہ اس باغ کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ میں نے اس سے کما کہ وہ تو سب کاسب خدا تعالیٰ ہی لے گیا۔ چپ ہو گیاادر پچھ جواب نہ دیا۔

# وطن لعني بهيره وغيره

(۸/ فروری۱۹۱۰)

بھیرہ میں جب میری مخالفت لوگوں نے کی تو دروا زوں پر لوگ بیٹھتے تھے او ر میرے پاس آنے والوں کو رو کتے تھے او ریمی میری شهرت کا باعث ہوا۔

### (١٤/ متي ١٩٠٩ء بعد نماز ظهر)

بھرہ میں دو آدی آپی میں بڑے دوست تھے۔ ایک مرگیا۔ اس کے وارث موجود تھے۔
دو سراخود موجود تھا۔ ان میں آپی میں نزاع ہوا۔ ایک نے مجھ کو لکھاکہ حاکم سے (جوہندو تھا)
میری سفارش کردو۔ میں نے ان کوجواب میں بہت نصیحت لکھی اوریہ آیت لکھی اُلمُ تُکُو
اِلْی اللّٰذِیْنَ یَزْعُمُونَ اُنّہُمُ اٰمَنُو ا بِمَا اُنْزِلَ اِلْیکُ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکُ
یُرید وُنَ اُنْ یَتُحَاکُمُو اَ اِلْی الطّاعُونَ بِهَ قَدْ اُمِر وَا اَنْ یَکُفُرُوا بِهِ
یَرید وُنَ اَنْ یَتَحَاکُمُو اَ اِلْی الطّاعُونِ بَو قَدْ اُمِر وَا اَنْ یَکُفُرُوا بِهِ
وَیُرِیدُ الشّیطَانُ اَنْ یَکُفُرُوا اِلْی الطّاعُونِ وَقَدْ اُمِر اَوه خط کمیں فریق نالف کہاتھ
وَیُرِیدُ الشّیطَانُ اَنْ یَکُفُرُوا اِلمَی الطّاعُونِ الدین نے
آگیا۔ اس نے اس حاکم سے (جو کھتری یعنی ہندو تھا) میری چغلی کھائی کہ آپ کونو رالدین نے
طاغوت لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ بچ لکھا ہے۔ تم یہ بناؤ کہ کیا تہمارے عقیدہ میں ہم ایسے
نیس۔ چغل خور لاجواب رہ گیا۔

## (۱۸رمتی ۱۹۰۹ء بعد نماز ظهر)

ایک امیر مخص نے جو راجہ کملا تاتھا۔ میری ضیافت کی او ربڑی ہی خاطر تواضع سے پیش آیا۔ باتوں باتوں بین اس کو معلوم ہوا کہ یہ مخص بھیرہ کا رہنے والا ہے۔ بھیرہ کا نام سنتے ہی اس کا چرہ متغیر ہوگیا۔ یہ ۱۸۲۰ء کے قریب کی بات ہے۔ اس نے کما کہ بھیرہ کا ایک اسٹرا اسٹنٹ تھا۔ اس نے ہم پر بڑے ہی ظلم کئے۔ اس نے نمایت ہی طیش اور رنج اور حسرت اسٹنٹ تھا۔ اس نے ہم پر بڑے ہی ظلم کئے۔ اس نے نمایت ہی طیش اور رنج اور حسرت کے ساتھ اس کے مظالم کابیان کیااور کما کہ ہم قیامت کے دن اس سے بدلہ لیس گے۔ میں نے کما کہ وہ تو ہجرت کرکے مدینہ طیبہ کو چلاگیا۔ یہ سنتے ہی اس نے کما کہ ہم نے معاف کیا۔ اس کی ہجرت کی خبرنے ایسااڑ کیا کہ وہ مختص آبدیدہ ہوگیا۔ دیکھو خد اتعالی خود ہی اپنے بندوں کے حق العباد کواس طرح معاف کرادیتا ہے۔

-----

## (۲۰مر مئی ۱۹۰۹ء در درس مدیث)

حکیم فضل الدین صاحب کے والد نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ ہماری مسجد میں جس قدر مولوی آتے ہیں ہم ان کو علیحدہ لے جاکر سمجھادیتے ہیں۔ وہ انہیں بتائے ہوئے مسائل پر وعظ کرتے ہیں۔ یس نے کہا کہ پھرہم کو تو تم امچھاجانتے ہوگے ؟ کہا کہ تم تو ہمار اکہنا نہیں مانتے وہ کہنا تو مان لیتے ہیں۔

#### (۲۲/ بون۱۹۰۹ء)

ایک مرتبہ پنڈداد نخاں میں کسی مقام پر لینی ایک گاؤں میں میراگزر ہوا۔ وہاں ایک شخص نے میری بڑی فاطریدارات کی۔ معلوم ہوا کہ وہ میرے باپ کا بڑا معقد تھا۔ بزرگوں کی اولاد سمجھ کرخد مت گزاری اور فاطرداری ہے پیش آیا۔ چلتی دفعہ اس نے کہا کہ کوئی تعویذ لکھ دویا کوئی نصیحت کرویا کوئی بات بتاؤ۔ اس دفت مجھ کو اس آیت کا خیال آیا۔ لا اُقْوْلُ لَکُمْ عِنْدی خَذَا بِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ .... (سورہُ انعام)۔ اور مجھ کو بڑا ہی

سرو ر حاصل ہوا۔

# (١٤/ مارچ ١٩١٢ء قبل نماز ظهر)

بھیرہ کے قریب ایک گاؤں میں میاں حید رنام ایک بھنگ گھونٹنے اور پینے والے فقیر رہتے تھے۔ میں نے ان سے بوچھا کہ امام ممدی کی کیا شاخت ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ امام صاحب جب آئیں گے تو ان کی سواری کے آگے سوالا کھ فقیر مطسریں ہاتھ میں لئے ہوئے دھمال ڈالتے ہوئے وہاں گے۔ میں نے کہا کہ بیہ مولوی لوگ تو نہ مانیں گے۔ کہا کہ پھر تو پچھ جھڑا ہی معلوم ہو تاہے۔

-----

## ( کم جون۱۹۰۹ء)

ہمارے شہرمیں ایک لڑ کا ہے۔ طوا کف قوم کابردامتین معلوم ہو تاہے اور بڑی شرم کے ساتھ بات کر تاہے۔ لیکن اس میں حیا کامادہ نہیں۔ ایک شخص نے اس سے بوچھاکہ آپ کے باپ کانام کیاہے؟اس نے جیب سے ایک روہید نکال کرد کھادیا کہ یہ نام ہے۔

# ( كيم جون ١٩٠٩ء)

ایک مرتبہ میری مخالفت بھیرہ میں اس قد ر بڑھی کہ لوگ میرے قتل کے منصوبے کیا کرتے تھے۔ یہاں تک زور ہوا کہ ایک شخص میرا دودھ شریک بھائی تھا۔ اس نے میرے دشمنوں سے کما کہ میں نورالدین کے چھری مار کراس کاکام تمام کردوں گا۔ میں نے جب ساتو میں ایک دن رات کو نماز عشاء کے بعد اس کے گھر چلاگیا۔ اس کی ماں کاچو نکہ میں نے دودھ پیا تھا اس لئے وہ مجھ سے پردہ تو کرتی ہی نہ تھی۔ میں وہاں جاکرلیٹ گیا اور خراٹوں تک بھی نوبت پہنچادی۔ سب نے سمجھا کہ یہ سوگیا ہے۔ میرے دل میں سے خیال اور شوق کہ دیکھوں بے کس طرح چھری مارے گایماں تک کہ جب آدھی رات کاوقت ہوا تو اس کی ماں نے مجھ

کو جگایا کہ بیٹااب تم اپنے گھر جاؤ۔ بیس نے کہا کہ میں پہیں سور ہوں گا کیونکہ آدھی رات تو گزرہی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں تم اپنے گھرہی جاکر سوؤ۔ میں نے کہا کہ اچھامیں تنانہ جاؤں گا۔ اس کو (دودھ شریک بھائی کو) میرے ساتھ بھیجو کہ مجھ کو مکان تک پہنچا آئے۔ وہ میرے ساتھ ہولیا۔ میں نے دانستہ اس کو پیچھے رکھااور خود آگے آگے چلا۔ لیکن اس نے پچھ نہیں کیا۔ پھرجب میں اپنے گھرکے وروازہ پر پہنچاتو میں دروازہ کی سیڑھیوں پر اوپر کھڑے ہو کہ رک کراس کو پنچے کی سیڑھی پر کھڑا کرکے باتیں کرنے لگا کہ اب یہ اطمینان سے چھری بھو تک دیگا لیکن وہ تواس قدر گھرایا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ اب اجازت د تیجئے۔ میں نے کہاا چھا۔

-----

#### (۱۰مر جون۱۹۰۹ء)

جب میں پنڈ داد نخاں میں تھا تو وہاں *سکند* رکی بیوی کا**بٹ** نکلاتھا۔اس کو ایک انگریز خرید کرلے گیا تھا۔

.....

#### (سمارجون۱۹۰۹ء)

ہمارے شہر میں ایک عالم شخص مسجد میں رہتے تھے۔ محمد اشرف ان کانام تھا۔ مسجد کے اندرہی کے حصہ میں ان کاسب سامان۔ آٹا۔ صندوق۔ گھڑے۔ کتابیں وغیرہ سب پچھ رہتا تھا۔ وہ جب کہیں جاتے تو سار اسامان ساتھ ہوتا۔ بازار میں جب جاتے تو آئے کے گھڑے اور کتابیں غرض کہ تمام سامان سب شاگر داٹھائے ہوئے ہوتے۔ عجیب قشم کی ان کی سواری نکلتی تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بازار میں کوئی فقیر آئے کاسوال کرے تو کیا گھرسے آٹا لینے جا کیں۔ اگر کوئی فتو کی لکھوائے تو قلم دوات کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہیں قلم دوات لیا اور فتو کی لکھ دیا۔ ایک مرتبہ ایک مولوی ان کے پاس آیا اور کہا کہ مولوی صاحب آپ راگ کو برا جانتے ہیں اور میں راگ کو جائز بلکہ ضروری ثابت کر تا ہوں۔ راگ کے ذریعہ سے خداشناسی میسرہوتی ہے۔ وہ اس وقت شہرسے باہر کسی جگہ گئے ہوئے راگ کے ذریعہ سے خداشناسی میسرہوتی ہے۔ وہ اس وقت شہرسے باہر کسی جگہ گئے ہوئے

سے۔ وہیں یہ گفتگو ہوئی تھی۔ اس وقت کھڑے ہوگئے اور اس مولوی کو ہمراہ لے کرچل کھڑے ہوئے۔ شہر میں آئے اور ایک رنڈی کے مکان میں مع تمام لاؤ کشکر اور سامان اور مع اس مولوی کے چلے گئے۔ وہال وہ رنڈی گارہی تھی۔ یہ سب جاکر خاموش کھڑے ہوگئے۔ رنڈی نے جب اس طرح ان کو کھڑے ہوئے دیکھاتو وہ اپنا گانا ختم کرکے کھڑی ہوگئ اور ہاتھ جو ڈکر کھاکہ آپ تشریف لائے اور کرم فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ واہ صاحب! آپ نے گاناکیوں چھو ڈدیا؟ پھر کھاکہ ان مولوی صاحب کو تو خد اتعالی مل ہی گیا ہو گائین ان آپ نے گاناکیوں چھو ڈدیا؟ پھر کھاکہ ان مولوی صاحب کو تو خد اتعالی مل ہی گیا ہو گائین ان کی بیوی اور بیٹی محروم ہیں ان کو بھی تم بلا کر تعلیم دو تاکہ خد اشناسی سے وہ بھی محروم نہ رہیں۔

(۲۹ر مئی۱۹۱۰)

میں اس بات سے بمیشہ متعجب رہاکر تا تھا کہ عرب کے لوگ تور حمیٰن کو جانتے تھے پھر وہ کیوں چڑتے اور انکار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایبااتفاق ہوا کہ حکیم فضل الدین کی مجد میں آمین بالمجھو پر لوگوں میں جھڑا ہوا۔ میں نے جاکر پوچھا تو وہاں کے لوگ کنے لگے کہ ہم آمین کو بہت اچھا سجھتے ہیں لیکن ہمارے یہاں بھی آمین بالمجھو کہتے نہیں۔ اس وقت میراوہ تعجب دور ہوگیااور ہات سمجھ میں آگئی۔

----

#### (۱۹۱۳ نومبر۱۹۱۹)

میں ایک مرتبہ ایک گل میں جاتا تھا۔ ایک فقیر نے جھے سے ایک بیسہ مانگا۔ میں نے کہا سائیں! تم توسب کچھ چھو ڈبیٹھے ہواد رکتے ہوکہ ہم سب سے آزاد ہیں۔ پھراس قدر محتاج! میں تو دنیادار ہوں یعنی میرے ہیوی بچے بھی ہیں۔ جھے سے تم کو التجاکرنی پڑی۔ ذرابیہ بتادو کہ آزادی کیسی اور کیا چیز ہے ؟اس نے اپنے مرشد کو ایک بڑی گندی گالی دی کہ اس نے مجھ کو پوست پینے کی عادت ڈالی اور کھا کہ لاؤ پوست پینے کے لئے بیسہ دلواؤ۔

# (۲۳/ ایریل ۱۹۱۲)

ہارے شرمیں ایک بخی رہتی تھی۔ روزانہ میرے پاس آتی اور کہتی کہ توبہ کیا ہوتی ہے؟ میں بہت تنگ ہوا۔ کچھ عرصہ وہ غیرحا ضراو رغائب رہی۔ پھرا یک رو زخوب بن کھن کر آئی اور کنے لگی کہ توبہ سے تو بھوکے مرنے لگے تھے۔ ہولیوں میں فلاں مقام پر گئے تواتے ر دیے کمالائے۔ مجھ کو سن کربرا جو ش آیا۔ میں نے کہا۔ اٹھ جا۔ یہ جمار امکان ہے۔ تجھ کو یہ ر د پیه کھانا بھی نصیب نہ ہو گااور تو بہ بھی نصیب نہ ہوگی۔وہ اٹھے کرچلی گئی۔جاتے ہی اس پر فالج گرا-اس كاليك رشته دار دو رئا هوامير عباس آيا- ميس نے كما-وه اب نهيں بچ گا-اس نے کما خیروہ نہ بچے لیکن روپیہ جو وہ لائی ہے وہ ہم کو معلوم نہیں اس نے کمال رکھا ے؟ اتنا ہو کہ وہ روپیہ تو ہتادے کیونکہ ہمارے گھرجب کوئی مرباہے توپانچ سوروپیہ برادری کی روٹی میں خرچ ہو تاہے۔ میں نے کہاوہ روپیہ بھی نہ ملے گا-وہ سخت حیران ہوا۔ آخر اس کے بہت ا صرار پر میں نے کہاا چھا چلو- جاکر دیکھا کہ بالکل ہے ہوش پر ی ہے۔ ایک آ دمی نے بت زورے آوازیں دیں لیکن کچھ نہ بولی- میں نے آس پاس کی تمام بد کار عور توں کو بلوایا وہ آگئیں۔ میں نے کہاکہ اس نے توبہ کی حقارت کی ہے۔ دیکھوااب پیر بغیر توبہ مرتی ہے۔ تم بتاؤ تمهار اکیا منشاہے ۔ ان میں جو سب سے زیادہ بد کار تھی۔ اول اسی نے کما کہ میں تو تو بہ کرتی ہوں۔ میں نے کہاتم اس کے مرنے پر کھانا بھی برا دری کو نہ کھلاؤ۔ کیو نکہ آگر بدنامی بھی ہوگی تو کس قوم میں ؟ان سب کی سمجھ میں آگیااو رکوئی کھاناو غیرہ بھی برادری کونہ دیا۔

(۲۵م متی ۱۹۰۹ء)

بھرہ میں میرے ایک دوست تھ میں نے ان سے ایک کتاب چند مرتبہ مستعار ماگی۔
انہوں نے دینے کا وعدہ کیا۔ پھر ایک روز میں نے ان سے بازار میں کما تو انہوں نے صاف
انکار کردیا۔ ان کی زبان سے جو اب صاف من کر میں نے بلند آواز سے انا لله و انا
الیه د اجعو ن بڑھا۔ چندی روز کے بعد پٹاور سے ایک بڑا لمپندہ بذریعہ ڈاک آیا۔ جس

میں سیجنے والے کانام نہ تھا۔ اس میں وہی کتاب۔ اس کتاب کی شرح اور اس فن کی اور کتابیں ہی تھیں۔ میں نے اس قتم کے سب آدمیوں سے اس کا تذکرہ کیالیکن کچھ پتہ نہ چلا کہ سے کتابیں کس نے بھجوا کیں اور کیوں بھجوا کیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک امیر آدمی کے سامنے بھی تذکرہ کیا۔ وہ میرا ہم خیال نہ تھا۔ اس نے کہا گو میں آپ کاہم خیال نہیں ہوں لیکن آپ کی وہ اناللہ مجھ کو کھا گئی۔ اس کتاب کے پٹاور ہونے کامجھ کو علم تھا۔ میں نے اس کتاب کے پٹاور ہونے کامجھ کو علم تھا۔ میں نے اسے آدمی کو لکھا کہ خرید کر آپ کے نام روانہ کردے۔

-----

#### المرجون ٩٠٩١ع)

میں ایک شہر میں مدرس تھا۔ میرے پاس ایک دوست آکر ٹھہرے۔ اس شہر میں پانی دریا ہے لاتے ہیں کنوؤں کارواج نہیں۔ دریا پر جانے کاراستہ مدرسہ کے سامنے کو تھا۔ دریا ہے پچھے ہندو عور تیں پانی لارہی تھیں۔ صاف ستھری ساڑھیاں باندھے خوبصورت لباس پنے اور پیتل کی جبکدار گاگریں سروں پر رکھے آرہی تھیں۔ ان کے پیچھے چند مسلمان عور تیں بنیلے نیلے میلے میلے کپڑے پنے اور مٹی کے کثیف گھڑے سروں پر رکھے آرہی تھیں۔ میرے وہ دوست باہر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ کو آواز دی کہ جلدی باہر آؤ۔ میں گھراکر جلدی سے باہر آیا۔ تو مجھ سے کہاکہ کیا یہ پیچھے جانے والی ان اگلی جانے والیوں سے یہ کمہ سکتی ہیں کہ تم مسلمان ہوجاؤ۔

-----

#### (۲۹/ وسمير۲ ۱۹۰)

حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم لڑائیوں میں اپنی بیوی عائشہ صدیقہ "اور اپنی بیٹی فاطمہ" کو بھی لے جاتے تھے۔ کسی تاریخ میں نہیں لکھا کہ بید دونوں پکڑی گئی ہوں۔ میں فتم کھا کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے بھی شکست نہیں کھائی۔ میں ایسی کہانیوں کو جھوٹ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم "نے شکست بھی کھائی۔ میں کسی رسول کے قتل کا

قائل نہیں۔خداتعالی خود فرما تا ہے اِنّا لَمُنْصُرُّ رُ مُسلَنَا خرض کہ میرااعتقاد نہیں کہ کسی رسول کو شکست ہوئی ہو۔ چو نکہ مجھ کو رسولوں سے محبت ہے اس لئے میں نے اپنی عمر میں بھی تیست نہیں کھائی۔ بہت آدمیوں نے میرے قتل کے منصوبے کئے مگر بھیشہ ناکام رہے۔

# (۱۹۲۰ مئی ۱۹۰۹ء قبل از نماز عشاء درمیجد مبارک)

پنڈواد نخاں اور میانی کے درمیان ایک ندی ہے۔ میانی میں بھی ہمارا ایک گھر تھا۔
پنڈواد نخاں میں میں مدرس تھا۔ میانی سے پنڈواد نخاں آتے ہوئے دریا پر میں نے دیکھاکہ
ایک شخص نے دریا میں داخل ہوتے وقت اپنا تہ بند سرپر کھول کرر کھ لیااور نظاہو کر چلے لگا۔
ایک دو سرے شخص نے اس کو ہڑی ہی لعنت ملامت کی اور نہایت سخت ساکہ اس طرح نگاہو کر کیوں دریا میں جا تا ہے۔ پہلے شخص کے پیچھے وہ دو سرا شخص بھی دریا میں داخل ہوا۔ جوں جوں ہوں آگے ہڑھتا گیاپانی گرا آ تا گیااور وہ اپنا تہ بند اوپر کو اٹھا تا گیا۔ جب اس نے دیکھاکہ پانی تو شاید ناف تک آجائے گاتو اس نے بھی اپنا تہ بند کھول کر سرپر رکھ لیااور پہلے شخص کی طرح بالکل نگا ہوگیا۔ اس وقت میری سمجھ میں سے نکتہ آیا کہ جو شخص کی دو سرے کی تحقیر کر تا ہے۔ وہ خود بھی اسی قسم کی ذلت اٹھا تا ہے۔ اگر وہ دو سرا شخص کی ٹرے کے بھیگئے کی پروا نہ کر تااور نگا نہ ہو تا تو کوئی بڑے نقصان کی بات نہ تھی لیکن جس بات کے لئے کی پروا نہ کر تااور نگا نہ ہو تا تو کوئی بڑے نقصان کی بات نہ تھی لیکن جس بات کے لئے اس نے دو سرے کی تحقیر کی تحسیر کی تحقیر کی تحسیر کی تحقیر کی تحتیر کی تحقیر کی تحتیر کی تحتیر کی تحقیر کی تحتیر کی تحتیر کی تحتیر کی تحتیر کی تحتیر کی تح

(۲۲ جولائی ۲۰۹۵ بعد نماز عصر)

میں جب پنڈ داد نخاں میں مدرس تھااس وقت میں نے ایک فوت شدہ فخص کو جو میرا ہم وطن تھارؤیا میں دیکھااور معلوم ہوا کہ یہ بہت بیار ہے۔ میں نے کہا کہ تم تو بہت بیار ہواور میں نے ساہے کہ جو مرجا تاہے وہ بیاریوں ہے محفوظ ہو جا تاہے۔اس پر اس نے اپنے ہاتھ

ے ایک لڑکی کو بازوے پکڑ کر مجھے د کھایا کہ میں اس لڑکی پر دنیامیں عاشق تھااس واسطے اب میں بیاراور مبتلائے عذاب ہوں۔ جب یں اپنے شہرمیں آیا تواس کے ایک دوست ہے میں نے پوچھاکہ فلاں شخص جس عورت کے عشق میں فوت ہوا آپ مجھے اس عورت کا پتہ بتا کتے ہیں؟اس نے کہاکہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ میں نے کہاکہ بھلاعشق کمیں مخفی رہ سکتاہے؟اس نے کماکہ جب میرے اس دوست کا نقال ہواہے تواس کا سرمیری ران پر تھا اور میں نے اس سے اس وقت دریافنہ کیاتھا۔ کہ اس عشق کا حال تم نے کسی کو بتایا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ اس کا حال یا تو اس عورت کو معلوم ہے یا تم کو یا مجھ کو یا خد اتعالیٰ کو اور کسی چوتھے انسان کو معلوم نہیں۔ مرتے ہوئے جب اس نے یہ کماتو آپ کو کمال سے خبر ہوئی؟ غرض کہ اس عورت کا نام اس نے مجھ کو نہ بتایا۔ ہمارے شہر میں ایک محلّہ ہے وہاں کی عور تیں کسی قدر خدّ و خال میں احجی ہوتی ہیں اور ان لوگوں میں پر دہ کارواج بھی نہیں گو مسلمان ہیں۔ اس محلّہ کی عور تیں ایک روز کسی شادی میں جاتی تھیں۔ میں بھی انفاق سے اس طرف سے گزرا۔ ان کو دیکھ کر مجھ کو یقین ہوا کہ اس وقت اس محلّہ کی سب عور تیں ہیں۔ میں نے ان سے کہاکہ '' ما ئیوا دیوار کے ساتھ مل کرایک صف تو بناؤ ''میرے بزرگوں کی و جاہت ایسی تھی کہ انہوں نے میری بات مان لی او ر سڑک کے کنارے سب ایک صف میں کھڑی ہو گئیں۔ ان میں بعینہ وہی لڑکی جو میں نے رؤیا میں دیکھی تھی نظر آئی جو ابھی کنواری ہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ بعض دو سری عور توں نے اس کو د ھکیل کرمیری طرف بھیج دیا۔جب میرے قریب آئی تومیں نے اس سے یو چھاکہ تیرانام کیا ہے؟ اس نے اپنانام مجھ کو بتادیا۔ اس کانام دریافت کرکے میں نے ان ے کماکہ بس اب چلی جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد اس متو فی کاوہی دوست مجھے کو ملامیں نے اس ے کماکہ تم نے تو ہمیں اس عورت کانام نہ بتایا ۔ گرہم کو معلوم ہو گیا۔ وہ فلاں محلّہ کی اڑ کی ہے اور اس کا نام یہ ہے۔ وہ سن کر ہکا بکا سارہ گیا اور کہا کہ ہاں یمی نام ہے گر آپ کو کسی طرح معلوم ہوا۔ میں نے اس سے اپنے رؤیا کاذکرنہ کیااور نہ مناسب تھا۔

ایک اور رؤیا میں نے پنڈداد نخاں میں دیکھا۔ وہاں ایک سررشتہ دار تھا۔ جو اپنی فضولیوں میں بڑا مشہور تھا۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ بہشت میں ایک بڑی اونجی اٹاری پر ہے۔ جب میں نے اس کو اور اس نے مجھ کو دیکھا تو میں نے اس سے کہا کہ تم تو بڑے سیہ کار شخے تم کو بہشت میں اور پھر غرفات میں کیو تکر موقع ملا۔ اس نے جواب میں کہا کہ "میری غریب الوطنی پر جناب اللی نے رحم فرمایا" میں نے بیداری کے بعد اس کی بہت جبتی کی گر کسیں پتہ نہ لگا۔ یہی معلوم ہوا کہ عرصہ سے مفقود الخبرہے۔ دو برس کے بعد ایک میری رشتہ دار نے مجھ کو بنایا کہ فلاں آدمی جمبئ کے قریب ایک مقام کلیانی میں مرگیا ہے وہ مکہ مطلمہ کو پیادہ پاجا تاتھا۔

(۲ار بون۱۹۱۲)

میراایک بھتیجاتھا۔ اس کانام شہموارتھا۔ میں اس کوہمراہ لے کرجموں کے ارادہ ہے گھر سے نظا۔ میرے پاس ایک بیسہ بھی نہ تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ بیوی ہے کچھ روپیہ قرض لے لوں لیکن طبیعت نے مضا کقہ کیااورویے ہی چل دیا۔ ہم دونوں گھو ژوں پر سوار تھے۔ شہر سے باہرایک آدمی نے مجھے ایک روپیہ اور پچھ بتاشے دیئے۔ ایک اور آدمی نے ایک اٹھی دی ۔ تین چار کوس چل کر سڑک کے کنارے آوان نام ایک گاؤں کے قریب پنچے تو لاک نے بھے ہے کہا کہ بتاشے ہمارے پاس ہیں۔ گرمی ہے۔ اگر آپ فرما کیں تو میں یماں کنو کیں پر جاکر شربت پی لوں۔ چنانچہ وہ لڑکا تھو ڑی دور جاکر پھرواپس ہوااور مجھ سے کہا کہ آپ بھی جاکر شربت پی لوں۔ چنانچہ وہ لڑکا تھو ڑی دور جاکر پھرواپس ہوااور مجھ سے کہا کہ آپ بھی کہ ذرا آپ ٹھہرجا کیں۔ خیر ہم میٹھ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ٹھہرانے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ گاؤں کے نمبردار نے دور سے آپ کو دیکھا تھا۔ وہ دودھ لینے کے واسطے گیا ہو۔ تھو ڑے ہی وقفہ میں نمبردار آیا اور اس نے ایک روپیہ مجھ کو نذر دیا۔ اس کا بیٹا بھی میرے پاس علاج کے واسطے آیا تھا اور اچھا ہو گیا تھا۔ خیر ہم نے دودھ پیا۔ جب اٹھنے لگے تو میرے پاس علاج کے واسطے آیا تھا اور اچھا ہو گیا تھا۔ خیر ہم نے دودھ پیا۔ جب اٹھنے لگے تو میرے پاس علاج کے واسطے آیا تھا اور اچھا ہو گیا تھا۔ خیر ہم نے دودھ پیا۔ جب اٹھنے لگے تو میرے پاس علاج کے واسطے آیا تھا اور اچھا ہو گیا تھا۔ خیر ہم نے دودھ پیا۔ جب اٹھنے لگے تو

اس نمبردار نے کہاکہ آپ ذرا ٹھبرجا ئیں۔غرض تھو ڑی دیر میں وہاں کی مسجد کا مُلّا آیا اور اس نے ایک روپیہ دیا ۔ چو نکہ وہ غریب حالت میں تھا۔ میں نے اس سے روپیہ لیٹاپند نہ کیا۔ اس عرصہ میں گاؤں کے اور بھی بہت ہے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ جب میں نے روپیہ واپس کرناچاہاتو سب نے یک زبان ہو کر کہایہ روپہیاتو ضرور لے لیں۔ آپ ہر گزواپس نہ کریں۔ میں نے سبب بوچھا تو کھا کہ یہ شخص بہت دنوں سے بیار تھااور اس نے آپ سے بذریعہ ڈاک جموں سے دوائی منگوائی تھی۔ یہ اس کے استعمال سے احچھاہو گیا۔ ہم سب کہتے تھے کہ تو نے دوامفت منگوائی او رکوئی شکر ہیہ بھی ادا نہیں کیا۔ اس نے کہاکہ اگر نو ر دین یہاں ہمارے گاؤں میں آئے تور : ہیہ دے دوں گا- یہ بھی روپیہ دینے والا نہیں ۔ آج اتفاق سے ہی ہیہ قابو چڑھا ہے۔ اب آپ اس سے رو پیہ لے ہی لیں۔ عجیب بات ہے کہ میں اس سے پیشتر مجھی اس گاؤں میں نہیں گیا تھا (حالا نکہ ہمارے شہرسے صرف ساڑھے چار میل کے فاصلہ پر ہو گا)اور نہ اس کے بعد کبھی وہاں جانے کا تفاق ہوا۔اب میرے پاس ساڑھے تین روپیہ ہو گئے۔ غرض ہم ریل کے کنارے پر پہنچ ۔ اسٹیشن پر پہنچ کر میرے دل میں خیال آیا کہ اس لڑکے کو لاہور دکھادیں۔ یس نے اسٹیشن پر دیکھا کہ لاہور تک کا دو آ دمیوں کا تھرڈ کلاس کا كرايه تين روپيہ ہے- ہم نے دو مكث تھرؤ كلاس كے لئے اور لاہور پہنچ گئے- آٹھ آنے ہمارے پاس باتی تھے۔ اسٹیش پر اترے۔ ایک گاڑی بان نے کماکہ سوار ہوجاؤ۔ ہم نے کما۔ انار کلی میں شیخ رحیم بخش کی کو تھی پر اترناہے کیالوگے ؟اس نے کہاکہ ایک روپیہ سے کم نہ لوں گا۔ ہم نے کماکہ ہمارے میاس توایک اٹھنی ہے۔ چاہو تو لے لو۔ اس نے ہنس کراٹھنی لے لی اور شیخ صاحب کے مکان پر ہم کو پہنچادیا۔ کچھ دن لاہور رہنے کے بعد جب جلنے لگے تو شیخ صاحب نے اپنی گاڑی میرے لئے منگوادی اور آہتہ ہے میرے کان میں کہا کہ ہمارے نو کر کو آپ انعام نه دیں۔ اسٹیثن پر مجھے یقین تھا کہ میں ابھی کی گاڑی میں جاؤں گا۔ بیسہ تو یاس ایک بھی نہ تھا۔ لیکن یقین ایسا کامل تھا کہ اس میں ذرا بھی نزلزل نہ تھا۔ میرے کھڑے کھڑے ٹکٹ تقسیم ہونے شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بند ہو گئے۔ٹرین بھی آئی۔مسافر

بھی سوار ہو گئے۔اند رجانے کادروازہ بھی بند کیا گیا۔انجن نے روانگی کی سیٹی دی۔اس وقت بھی مجھ کویقین تھا کہ اسی گاڑی پر جاؤں گا۔ جب بالکل گاڑی چلنے ہی کو تھی توایک آ دی کو د يکھاکه وہ نور دین نور دین پکار تا ہوا دور تک ڇلا گيا۔ اور گاڑی میں کوئی ایساواقعہ ہوا کہ وہ چل کر پھررک گئی۔ وہ شخص پھرواپس آیا اور مجھے دیکھ لیا۔ دیکھتے ہی دوڑ تا ہوااشیش کے کمرہ میں گیاوہاں سے تین مکٹ لایا۔ ایک اپنااور دو ہمارے۔ ساتھ ہی ایک سیاہی بھی لایا۔ دروازہ تھلوایا اور ہم تنیوں سوار ہوئے۔ ہمارے سوار ہوتے ہی ٹرین چل دی-اس نے کما کہ مجھ کو آپ ہے ایک نسخہ لکھوا ناہے۔ میں نے نسخہ لکھ دیا اور پھر ٹکٹوں کو دیکھنے لگا کہ میہ کہاں تک کے ہیں اور کیا کرایہ دیا گیا ہے -وہ خود ہی فور أبولا كه میں ان تكثوں كے دام ہر گز نہ لوں گا۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ مکٹ وہیں تک کے تھے جہاں ہم کو جانا تھا۔ یعنی و زیر آباد۔ وہ تو نسخہ لکھوا کر شاہد رہ اتر گیا۔ ہم و زیر آباد پنیچ میں نے لڑکے سے کہاکہ بیگ لے کرتم شہر میں سے ہوتے ہوئے سید هے شہر کے دو سری طرف پہنچو- بیچھے بیچھے میں بھی آ تا ہوں-و زیر آباد سے جموں تک ریل نہ تھی۔ راستہ میں ایک شخص ملا۔ اس نے کہاکہ میری ماں بیار ہے۔ آپ اس کو دیکھے لیں۔ میں نے کہا کہ بیہ کوئی علاج کاموقع نہیں۔ مجھے کو جانے کی جلدی ہے۔اس نے کہاکہ میرابھائی جو میرے ساتھ ہے یہ آگے اڈے پر جاتا ہے اور میکہ کرایہ کرتا ہے۔اتنے میں آپ میری ماں کو دیکھ لیں۔ آپ کواڈے پر پہنچ کریکہ تیار ملے گا۔ چنانچہ میں نے اس کی ماں کو دیکھااور نسخہ لکھا۔ جب میں وہاں سے چلاتو اس شخص نے چلتے چلتے میری جیب میں کچھ رویے ڈال دیے جن کو میں نے اڈے پر پہنچنے سے پہلے ہی پہلے جیب میں ہاتھ ڈال کر گن لیامعلوم ہوا کہ دس روپیہ ہیں۔اڈے پر پہنچے تواس کا بھائی اور یکہ والا آپس میں جھڑ رہے تھے۔ یکہ والا کہتا تھا کہ دس رو پہیالوں گااو روہ کہتا تھا کہ کم۔ میں نے کہا جھڑ اکرنے کی ضرورت نہیں ۔ دس روپیہ کرایہ ٹھیک ہے ۔

-----

# لكھنۇ-رامپوروغيره

(11, 2001)

الکھنؤ میں میرے ایک استاد تھے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ بھلا یہ تو بناؤ عبد الکریم یا کریم بخش تمہارے نزدیک کیے نام ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسے سوال کاجواب جو آپ نے کیا ہو۔ میں کیا دے سکتا ہوں۔ کہا کہ یہاں لکھنؤ میں ایک نگ دھڑنگ فقیرہے۔ اس کا نام کریم جی ہے۔ جو عور تیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بیٹا ہم کو کریم جی نے دیا ہے۔ اس کا نام عبد الکریم یا کریم بخش رکھتی ہیں۔

#### (سور اگست ۱۹۰۸ء)

ایک مرتبہ لکھنؤ میں ایک مجہتد کے پاس ایک شیعہ آیا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ کربلا اور مکہ کے جج میں کیا فرق ہے۔ مجہتد نے کہا کہ مکہ کے جج میں تو بہت سے شرائط ہیں اور کربلا کے جج میں کوئی شرط نہیں۔ وہ سائل پاؤں چوم کرخوش ہو کرچلاگیا۔ جب وہ چلاگیا تو مجھ سے کنے گئے کہ دیکھو میں تو کربلا کے حج کا قائل نہیں ہوں۔ اسی وجہ سے تو میں نے کہا کہ کربلا کے جج میں کوئی شرط نہیں کیونکہ قرآن شریف میں اس کاذکر نہیں ہے۔

#### (۲۲م دسمبر۱۹۰۹ء)

میں نے لکھنؤ میں ساکہ حجام کو خلیفہ کہتے ہیں وجہ اس کی بیر کہ خلفائے راشدین سے ان کوعدادت ہے۔

.......

# ( كيم جون ١٩٠٩ء)

ہمارے ایک طبیب استاد تھے۔ ان کے یہاں ایک پہلوان آیا۔ اس کو ہیضہ ہوا تھا۔

انہوں نے اس سے بیہ نہ کہاکہ تم کو ہیضہ ہے۔ کہاکہ میاں تمہارے معدہ میں فتور دید ہضمی ہے۔ اس نے بیہ سن کرایک مگدر (نال) جو سامنے پڑا ہوا تھا۔ اٹھانے کے لئے جھک کر کہاکہ بر ہضمی تو ہمارے پاس بھی نہیں پھٹک سکتی۔ لود د چار ہاتھ اس کے ابھی نکالنا ہوں۔ بیہ کمہ کر ایک ہاتھ سے اس کو اٹھالیا۔ ہاتھ اوپر کوسید ھاکیااور فور آاسی حالت میں دم نکل گیا۔

.....

## (١٩/ اكتوبر١١٩١ع)

رامپور میں ہارے استاد کیم صاحب کے یہاں بوی بری سنیوں میں جلیبیاں آئیں۔
انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ ان جلیبیو ی کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ پیران پیر صاحب کی گیار ہویں کی ہیں۔ میں نے کہا آپ عالم ہیں۔ مجھ سے کیا دریافت فرمائے ہیں۔
انہوں نے کہا ہمارے لئے تو ان کا کھانا جائز ہے۔ میں نے کہا ما اُجِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ کا آپ کو خیال نہیں؟ کہا کہ تم کسی طالب علم کو جو گیلانی سید ہو بھیج کرد کیھو اور وہ وہاں جاکر اپنا گیانی سید ہو بھیج کرد کیھو اور وہ وہاں جاکر اپنا گیانی سید ہونا بیان کرے اور کچھ ما گئے۔ دھکوں اور جو تیوں کے سوا اور کچھ نہ ملے گا۔
مارے یہاں اس قدر آئی ہیں۔ فلال رئیس کے یہاں اس قدر۔ فلال المکار کے یہاں اس قدر گی ہوں گی۔ یہ سب ریا کاری اور نمود کے لئے کرتے ہیں۔

-----

# (۱۱/ اگست۱۹۰۸)

میں رامپور میں جن تھیم صاحب سے طب پڑھتا تھاوہ بڑے آدمی تھے۔ ان کے یہاں بست سے مہمان لکھنؤ وغیرہ کے پڑے رہتے تھے۔ وہیں مرزا رجب علی بیگ سرور مصنف فسانہ عجائب بھی جو بہت بو ڑھے آدمی تھے 'رہتے تھے۔ میں نے ایک دن ان سے کہا کہ مرزا صاحب! مجھ کو اپنی کتاب فسانہ عجائب پڑھادو۔ میں اس کتاب کو آپ سے پڑھ کراس کی سند لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے ایک دو صفحہ ہی پڑھا تھا کہ یہ فقرہ آیا کہ لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے ایک دو صفحہ ہی پڑھا تھا کہ یہ فقرہ آیا کہ لینا چاہتا ہوں۔ انہوں کے کہا بہت اچھا۔ میں فغیرہ اور اُدھرمولوی تھی و میر محمد مجتد و غیرہ "میں "اِدھرمولوی تھی و میر محمد مجتد و غیرہ "میں

نے اس فقرہ پر بہنچ کران ہے کہا کہ مرز اصاحب یہ بتاؤ کہ تم سی کیسے ہوئے۔ نہایت حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے کہ تم نے یہ کیسے معلوم کیا کہ میں سنی ہوں؟ میں نے کہا کہ آپ کو اس سے کیا؟ آپ ہیں تو سی- یہ بتادیجئے کس طرح سنی ہوئے- انہوں نے کہاتم اول یہ بتاؤ میراسی ہوناکس طرح معلوم کیا؟ میں نے کماإد هر کالفظ اپنی طرف اشارہ ہو تاہے۔ آپ نے اِد هرکے ساتھ سیٰ مولویوں کے نام لکھے ہیں اور جب لکھاہے اُد ھر تواُد ھرکے ساتھ شیعوں کے نام کھیے ہیں۔ دلیل اس بات کی ہے کہ تم سنی ہو- سن کرہنس پڑے اور کہا کہ لومیرے سیٰ ہونے کی داستان سنو۔ میں جب لکھنؤے دتی آنے لگاتو لکھنؤ کے باد شاہ نے مجھ سے کہاکہ تم دتی جاتے ہو۔ وہاں شاہ عبد العزیز صاحب سے ضرور مل کر آنا۔ میں دتی آیا اور شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لیکن یہ سوچ کر کہ یہ عربی کے بہت بڑے عالم ہیں اور میں عربی جانتا نہیں۔ اردومیں عربی الفاظ بھی بکثرت استعال ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے اگر عربی کاکوئی لفظ زبان سے غلط نکلا توبیہ بہت ہی حقیر سمجھیں گے کہ یہ شاعر کیسا ہے کہ الفاظ بھی صحیح نہیں بول سکتا۔ میں خاموش ہی بیٹےار ہااور خاموش ہی اٹھ کرچلا آیا ۔ دو سرے دن کچھ عبارت یا د کی کہ اس طرح گفتگو کروں گااد رالفاظ بہت سوچ سمجھ کراور تحقیق کرکے صحیح صحیح یاد کر لئے۔ لیکن جب وہاں گیاتو بھر یہ خیال ہوا کہ اگر گفتگو بڑھی اور مجھ کواد ریچھ باتیں کرنی پڑیں تو ہوی مشکل ہوگی۔ اس خیال سے پھرخاموش رہا۔ غرض تین روز تک اسی طرح جا آاور خاموش ہی اٹھ کرواپس آ تارہا۔ یہ بھی خیال تھاکہ جب لکھنؤ جاؤں گاتوباد شاہ دریا فت کریں گے کہ دلی میں شاہ عبد العزیز صاحب سے مل کر آئے۔ کیا باتیں ہو کیں؟ تو کیا جو اب دوں گا؟ اس وجہ سے روز جاتا بھی تھا۔ ایک دن شاہ صاحب نے خود ہی مجھ کو مخاطب کرکے فرمایا اور کہاکہ میاں تم کہاں سے آئے ہو؟ کیے آئے ہو؟ میں نے کہاکہ میں لکھنؤ رہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ لکھنؤ میں کہاں؟ میں نے کہاکہ کیے بل پر- بیہ سن کرانہوں نے فرمایا کہ ہاں توتم چاند پورکے رہنے والے ہو۔ میں نے کہاکہ نہیں میں لکھنؤ رہتا ہوں۔انہوں نے فرمایا کہ ہاں لکھنؤ میں س مقام پر-میں نے کہا کہ کیے بل پر- کچھ سوچ کر فرمایا کہ ہاں توتم چاند پور کے

رہنے والے ہو۔ میں من کر خاموش رہا۔ میں نے شاہ صاحب سے عرض کیا کہ شیعہ سی کا جھڑاکس طرح طے ہو؟انہوں نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ ہمارے اور شیعوں کے درمیان کوئی چز بھی مابہ الاشتراک ہے میں نے کہا کہ ہاں قرآن شریف کوشیعہ بھی مانتے ہیں اور سنی بھی۔ انہوں نے کہاکہ بس تواب آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن شریف جو فد بہ تعلیم فرمائے اس کو قبول کرلو۔ میں نے کمامیں تو عربی نہیں جانتا- کماکہ جمارے بھائی رفیع الدین نے قرآن شریف کا ترجمہ لکھاہے تم اس ترجمہ کو پڑھوا درجو لفظ ترجمہ کاسمجھ میں نہ آئے بس ای لفظ کے اوپر کااصل عربی لفظ لے کر کسی سنی یا شیعہ مولوی سے اس لفظ کے معنی دریا فت کرلو۔ لیکن صرف ای لفظ کے معنی۔ آگے پیچیے کی عبارت دریا فت کرنے کی ضرورت نہیں۔اس طرح تمام ترجمہ خوب سمجھ کو پڑھ لو۔ چنانچہ میں نے وہ ترجمہ پڑھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں توسی ہوگیا۔ میں جب واپس ہو کر اکھنو گیاتو بادشاہ نے مجھ سے دریافت کیا۔ میں نے قرآن شریف والی بات کاذ کرتو کیا نہیں۔ باد شاہ سے عرض کیا کہ کیا بتاؤں وہ جاند یور کہتے رہے 'ور میں لکھنؤ کہتا رہا۔ بادشاہ نے کہا کس طرح انفاق ہوا مفصل بیان کرو۔ جب میں نے مفصل بیان کیا تو باد شاہ نے فور انتھم دیا کہ تمام پرانے کاغذات اور نوشتے بہم پہنچا کراس بات کو تحقیق کروکہ لکھنؤ کی آبادی سے پیشتراس تمام قطعہ زمین میں جہاں اب لکھنؤ آباد ہے۔ کون كون سے گاؤں آباد تھے- چنانچہ بست دنوں میں یہ بات تحقیق ہو كربادشاه كى خدمت میں تحقیق کا نتیجہ پیش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جمال پکا بل ہے وہاں پیشتر چاند بور نام ایک آبادی تھی۔ باد شاہ نے بڑا تعجب کیا کہ افسوس ہم کو اپنے شہر کا جغرافیہ معلوم نہیں اور شاہ عبد العزیز دلی میں بیٹھے ہوئے ہارے شمرکے جغرافیہ سے اس قدروا قف!!

------

# (۱۳) راگست ۱۹۰۸ء)

رامپور میں میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ان کانام نور الدین تھا۔انہوں نے غیرمقلدوں کے ردمیں ایک کتاب لکھی۔اس کتاب میں پہلی ہی دلیل میہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حنی ندہب رکھتے تھے۔ کان حنیفا منسلما قر ماکان مِن المفشر کین کا اسلام بھی حنی ندہب رکھتے تھے۔ کان حنیفا منسلم کی تھی۔ مجھ سے کہاکہ تم ایک کتاب لے لو۔ پچھ اب کتاب کے لو۔ پچھ اب دے دوج اپنے ایک بییہ۔ باتی قیامت کو دے دینا۔ میں نے کہاکہ میں توقیامت کا قائل ہوں۔

(۲۲ فروری ۱۹۱۲ء)

لکھنؤ میں ایک بڑا ذکی نوجوان تھا۔ باتوں باتوں میں میرااس کا جھڑا ہو گیا۔ ہمارے استاد نے کہاکہ اچھاتم دونوں میں سے جو گوا المعلم پائیٹے ضَبْحًا کے معنی کرے وہ جیت گیا۔

#### (۱۹۲۸ جنوری ۱۹۱۲ء بعد عصر)

میرے ایک بنارس کے رہنے والے محن مولوی عبدالرشید تھے۔ انہوں نے میرے ماتھ بڑی نیکیاں کی ہیں۔ وہ مراد آباد میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مهمان عشاء کے بعد آگیا۔ ان بنارسی بزرگ کے بیوی بیج نہ تھے۔ مبحد کے ایک تجرہ میں رہتے تھے۔ جران ہوئے کہ اب اس مهمان کاکیابندوبست کروں اور کس سے کموں۔ انہوں نے منمان سے کما کہ آپ کھانا پکنے تک آرام کریں۔ وہ مهمان لیٹ گیااور سوگیا۔ انہوں نے وضو کرکے قبلہ رخ بیٹھ کریہ دعا پڑھنی شروع کی اُفَوِ شُی اُمُورِی اِللّٰہ اِنَّہ اِنَّهُ اِنَّا اللّٰه بَصِیْدٌ وَ بِهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰه بَصِیْدٌ وَ بِهِ الْمُعْبَادِ۔ جب آئ دیر گذری کہ جتنی دیریس کھانا پک سکتاہے اور سے برابر دعا پڑھنے میں مصروف تھے کہ ایک آدی نے باہر سے آواز دی کہ حضرت میرا ہاتھ جلای آؤ۔ یہ اُٹھے ایک شخص تا ہے کی رکابی میں گرم گرم پلاؤ کئے ہوئے آیا۔ انہوں نے لے لیا اور مہمان کو اٹھا کر کھایا۔ وہ ججرہ اب تک میری آئھوں کے سامنے ہے۔ اس رکابی کاکوئی مالک نہ نگلا۔ وہ تا کے کی رکابی رکھی رہتی تھی اور وہ کہا کرتے تھے جس کی رکابی ہو لے جائے لیکن کوئی اس کامالک پیدانہ ہوا۔

## (۲٫ جون ۱۹۰۹ء بعد نماز عصر قبل از درس)

میں رامپور میں تین سال تک رہا ہوں۔ وہاں کے پھانوں کے اکثر حالات ہے واقف ہوں۔ عموماً یا تو قصائی کی دو کان پر ان کی لڑائی ہوتی ہے یا لڑکوں کے پیچھے۔ یہ پھان لوگ بڑے شریف اور باوفا ہوتے ہیں اور شریفانہ خصائل پھانوں کے بہت ہی قابل ستائش ہوتے ہیں (آگے کلن خال رامپوری کا قصہ بیان فرمایا جو آپ شنے اپنے سوانح میں بھی کھوایا ہے اس لئے یہاں نہیں لکھاجا تا۔)

مولانا مولوی محمد علی صاحب کی بری یوی کے کفن دفن سے فارغ ہو کر مسجد مبارک میں آئے اور ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب کی لڑکی حمیدہ بیگم اور بابو شاہدین مرحوم کی چھوٹی بیوی رسول بیگم دونوں کے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ (دونوں کا نکاح حسب تر تیب اسداللہ اور بابو منظور اللی کے ساتھ ہوا) اور خطبہ میں فرمایا :-

قاری عبدالرحیم صاحب رام پوری جو آخر میر تھ میں رہتے تھے۔ میرے ایک مخلص دوست نے ان سے دریافت کیاکہ تم سب بھائی اس قدر نیک اور فرشتہ خصال کیوں ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ماں باپ جب قصد جماع کرتے توان کی عادت تھی کہ پہلے دونوں دعا کیں مانگتے رہتے کہ اللی تو ہم کو صالح اولاد عطاکر۔ اس کایہ اثر ہے کہ ہم سب بھائی ایسے دعا کیں۔ اللهم جنبنا المشیطن و جنب المشیطان ما د ز قتنا۔

# کشمیرو جمول

(۱۳ د حمیر۱۹۱۳)

ہارے ایک واقف کار موتی رام تھے۔ میرے ایک لڑکے کا انقال ہواتو موتی رام کئے لگاکہ دیکھومولوی صاحب!مثابرہ کاتوانکار نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ہاں۔ کماکہ ہمارے باپ

دیوی جی کے مندر سے دو پستے لائے۔ان کے کوئی اولاد نہ تھی اور دو بیویاں تھیں۔ایک نے پستہ نہ کھایا۔ دو سری نے دونوں کھالئے اور ہم دو بھائی پیدا ہو گئے۔ میں نے کہا تہمار سے بھائی شب لال بڑی بھنگ پیتے ہیں۔ تم بھی ان سے تنگ ہو۔ کہا ہاں۔ موتی رام ہمیشہ دائم المریض رہتے تھے۔ میں نے کہا تم ہمیشہ مریض رہتے ہو۔ کہا ہاں۔ میں نے کہا پھر میں ایسے لڑکے کیا کروں گا۔

اسی طرح تشمیر میں ایک مندر نیا بنایا گیا۔ اس میں ایک بڑی بھاری پھرکی مورت رکھنی تھی۔ بہت سے تشمیری مسلمانوں کو بلایا۔ انہوں نے رسے باند سے کچھ اوپر سے کھنچتے تھے کچھ ایپ سے دھکیلتے تھے۔ اوپر والے کتے تھے لااللہ نیچ والے کتے تھے الااللہ۔ اسی طرح اس کو چڑھار ہے تھے۔ میں نے ایک ہندو سے جو مہذب معلوم ہو تا تھا کہا کہ یہ بدوں توحید کے تو چڑھا نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ ابھی پاک نہیں۔ میں نے کہا تو ابھی یہ ناپاک ہے۔ کہا کہ باں ایسا ہی کہنا پڑتا ہے۔ بت پرستوں کی عقل ماری جاتی ہے۔ کہا تعجب ہے کہ ہمارے مسلمان بھی بت پرستی میں گرفتار ہیں۔

#### (۵/ جنوری۱۹۰۹ء)

میں کشمیر میں تھا۔ ایک روز دربار کو جارہا تھا۔ یا رمجہ خال ایک مخص میری اردلی میں تھا۔
اس نے راستہ میں مجھ سے کماکہ آپ کے پاس جو یہ پشمینہ کی چاور ہے یہ ایس ہے کہ میں اس
کو او ڑھ کر آپ کی اردلی میں بھی نہیں چل سکتا۔ میں نے اس سے کما کہ تجھ کو اگر بری
معلوم ہوتی ہے تو میرے خدا کو تجھ سے بھی زیادہ میرا خیال ہے۔ میں جب دربار میں گیاتو
وہاں ممارا جہ نے کما کہ آپ نے ہیضہ کی وبامیں بڑی کو شش کی ہے آپ کو تو خلعت ملنا
چاہئے۔ چنانچہ ایک قیمتی خلعت دیا۔ اس میں جو چادر تھی وہ نمایت ہی قیمتی تھی۔ میں نے یا ر

-----

#### (۱۱/ دسمبرا۱۹۱ع)

میں کشمیرمیں تھا۔ وہاں ایک نجوم کااعلم العلماء یعنی تمام پیڈیوں کااستاد جو تثی تھا۔ اس کی رسائی مهاراجہ کے گھرمیں اندر عور توں تک بھی تھی۔ میں نے ان ایام میں کچھ عرصہ سے دربار میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیہ بتاؤ ہم دربار میں کب جائیں گے؟اس نے اپنے بہت سے شاگر دوں کو جمع کرکے کما کہ اس سوال پر غور کرد-سب نے اتفاق کر کے ایک تاریخ مقرر کی - میں نے کہایہ تاریخ غلط ہے - پھرینڈت صاحب نے خود بھی غور کی اور سب کے اتفاق ہے ایک تاریخ معین ہو کی۔ میں نے کہاکہ یہ بھی غلط ہے۔ پھر میں نے کہاکہ ہم بتاتے ہیں۔ رات کا بچھلا حصہ ہو گا۔ فلاں تاریخ ہوگی جب ہم بلائے جائیں گے۔اگر کمونواس وقت تم کو بھی جگادیں۔ چنانچہ اس تاریخ اور اسی وقت جب آومی ہلانے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ فلاں راستہ سے چلیں گے۔ چنانچہ راستہ میں جب پنڈت جی کا مكان آيا توميں نے بنڈت جي كوبلايا وہ سوتے ہوئے اٹھ كربا ہر آئے- ميں نے كهاكه ديكھو ہم بلائے ہوئے جارہے ہیں۔ اس کے بعد پنڈٹ جی مجھ سے کماکرتے تھے کہ ''مماراج تمہارا تاجک براز بردست ہے ہم کو بھی بتادو "ہماری نجوم در حقیقت صرف اس قدر تھی کہ پیشتر ہے یہ معلوم تھاکہ فلاں تاریج کو آم آنے والے ہیں۔ میں جانتا تھاکہ یہ بہت کھاجا کیں گے۔ اور ہماری ضرورت پڑے گی۔ آم کھانے سے ہمیشہ رات کے پچھلے حصہ میں نفخ ہواکر تاتھا۔

(۱۳ متی ۱۹۰۹ء)

میں پندرہ سولہ برس تک ایک غیر مسلم (مهاراجہ کشمیر) کانوکر رہا۔ جھے کو ایک دفعہ بھی سلام نہ کرنا پڑا۔ صرف ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ تمام اہل دربار کو نذریں دکھانی لازی تھیں۔ نذر دکھلانا بھی ایک قتم کا سلام ہی ہے۔ موقع کچھ ایسا ہی تھا کہ میں نے بھی نذر دکھلانے کا عزم کیا۔ روپیہ ہاتھ میں لے کرجب میں نذر دکھلانے والا تھا۔ ویسے ہی بلاکی خیال کے میری نظرر دپیہ پر پڑی۔ میں ہتھلی پر روپیہ لئے ہوئے خود ہی جب اس کود کمھ رہا تھا

تو مماراج نے مجھ کو آوازدے کر کماکہ مولوی صاحب! آپ نذر دکھلاتے ہیں یا روپیہ دیکھتے ہیں۔ میں نے بے ساختہ کماکہ مماراج روپیہ کو دیکھتا ہوں کہ یہ روپیہ ہی ہے جس کی وجہ سے مجھ کو نذر دکھلانے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ سن کر فور آمهاراج نے کماکہ ہاں! آپ کو نذر دکھلانے کی ضرورت نہیں۔ آپ تو نذر دکھلانے سے آزاد ہیں۔ سب ہنس پڑے اور اس طرح بات ہنسی میں ٹل گئی اور مجھ کو نذر بھی نہ دکھلانی پڑی۔

.....

## (سمر اکویر ۱۹۱۲ء)

میں جموں میں تھا۔ وہاں ایک روز راجہ کے سامنے ایک شخص مسیٰ مرز اپیارے نے ستار بجایا - راجہ نے ستار سن کر کہا کہ مرز اصاحب آپ نے خوب ستار بجایا - مرز اصاحب نے جھک کرسلام کیا۔ بس اس حالت میں سرجھکائے اور ہاتھ اٹھائے ہوئے دم نکل گیا۔

......

# (۸/ مئی ۱۹۰۹ قبل مغرب بعد درس)

کشمیر میں میرے پاس ایک نوجوان رہتا تھا۔ میں نے اس کو بار بار سمجھایا کہ ہمارے پاس رہتے ہو۔ قرآن شریف پڑھا کرو۔ وہ ٹالٹا ہی رہتا تھا۔ میں کشمیر سے وطن کو آنے لگا۔ وہ جوان بھی میرے ساتھ چلا۔ راستہ میں ایک مقام اود ھم پور ہے ہم وہاں اترے۔ وضوکیا۔ نماز پڑھی۔ وہیں ڈاک آئی جس میں اس کی نوکری کاپروانہ آیا۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ اود ھم پور سے ہم چل دیئے۔ وہ جوان میرے ڈر سے سفر میں ایک تماکل اپنے گلے میں لئکائے رکھتا تھا۔ جب اود ھم پور سے کئی چڑھائیاں اور گیا تار ہم طے کر چکے اور نیچے اتر کرایک تالاب کے کنارے ذرا دم لینے اور آرام کرنے کے لئے ٹھرے تو اس لڑکے نے کہا کہ مولوی صاحب میرا قرآن شریف تو وہیں در خت سے لئکا ہوا رہ گیا جمال نماز پڑھی تھی۔ گر خیر میں اب لاہور جاتے ہی سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ ایک نمایت عمدہ سا قرآن شریف خریدوں گا۔ قرآن شریف خریدوں گا۔ میں نے کہا۔ بس اب تم کو قرآن شریف پڑھنے کاموقع نہ طے گا۔ قرآن شریف

توتم سے گیا۔ چنانچہ جاتے ہی پولیس کا کام سپرد ہوا۔ اور قصہ مخضر پھراس کو قرآن شریف پڑھنانفیب نہ ہوا۔ اب چند روز ہوئے اس کاخط میرے پاس آیا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ مجھ کو آج تک بھی قرآن شریف پڑھنانفیب نہ ہوا۔ مگر ہاں میراار ادہ ہے کہ اپنے لڑکے کو قرآن شریف پڑھاؤں۔

### (۱۰/ متی ۱۹۰۹ء بعد نماظهر)

ایک مرتبہ مہاراجہ کشمیر نے جھے سے کہا کہ کیوں مولوی جی تم ہم کو تو کہتے ہو کہ تم سؤر کھاتے ہیں وہ کیوں کھاتے ہوں اس لئے بیجا جملہ کر بیٹھتے ہو۔ بھلا یہ تو بتاؤ کہ انگریز بھی تو سؤر کھاتے ہیں وہ کیوں اس طرح ناعاقبت اندلیثی سے جملہ نہیں کرتے؟ میں نے کہا کہ وہ ساتھ ہی گائے کا گوشت بھی کھاتے رہتے ہیں۔ اس سے اصلاح ہو جاتی ہے۔ سن کر خاموش ہی ہو گئے۔ اور پھردو برس تک جھے سے کوئی نہ ہبی مباحثہ نہیں کیا۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### (١/ اكتوبر ١٩١٣ء بعد عصر)

میں مہاراجہ تشمیر کے یہاں نو کر ہوا تو میں نے بعض احباب کے مشورہ سے درخواست دی کہ میری تنخواہ ماہ بماہ مجھ کو مل جایا کرے ۔ انہیں احباب کے مشورے سے میں اس وقت دربار سے غیر حاضر تھا۔ جبکہ میری درخواست پیش ہوئی۔ مہاراج بہت ناراض ہوئے کہ ہمار ااعتبار نہیں کرتے اور تنخواہ ماہ بماہ لیتے ہیں۔ تمام حاضرین دربار نے یک زبان ہو کر میری تائید کی اور کہا کہ ان کا خرچ بہت ہے اور بدوں اس کے گذر مشکل ہے۔ خیر میری درخواست پر تو میرے حسب منشاء تھم کھھا گیا۔ لیکن جب میں دربار میں گیاتو بھھ کو سنانے کے درخواست پر تو میرے حسب منشاء تھم کھھا گیا۔ لیکن جب میں دربار میں گیاتو بھھ کو سنانے کے مہاراج نے کہا کہ بعض لوگ اپنی تنخواہ ہم سے پہلے ٹھہراتے اور ماہ بماہ ما نگتے ہیں۔ لیکن مارے و زیر اعظم دس برس سے ہمارے یہاں نو کر ہیں اب تک تنخواہ کاما نگنا تو در کنار تنخواہ مقرر بھی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ پھروہ کھاتے کہاں سے ہیں ؟ بعد میں مجھ سے ایک شخص مقرر بھی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ پھروہ کھاتے کہاں سے ہیں؟ بعد میں مجھ سے ایک شخص

نے کہاکہ قریبا تمام اہکاروں کی ہی حالت ہے مگر مہار اج کو سمجھائے کون؟ میں نے کہادیکھو ہم ہم ہی کبھی سمجھائے کون؟ میں نے کہا کہ کہا ہم ہم ہی کبھی سمجھائیں۔ جن کی تنخواہ ماہ بماہ مقرر ہوئی ہے۔ ورنہ چھ ماہی سے کم کسی کو تنخواہ نہیں ملتی۔

.....

### (۱۳۱م منگ ۱۹۰۹ء)

میں ریاست کشمیر میں ملازم تھا- وہاں میری بڑی تخواہ تھی۔ بعض اسی اسی روپیہ ماہوار کے طبیب جھے سے اول بیٹھنے کی کوشش کرتے اور میں ان کو آگے بیٹھنے دیتا اور بہت خوش ہوتا۔ وہاں ایک بو ڑھے آدمی تھے۔ انہوں نے بہت سے علوم و فنون کی حدود یعنی ابتدائی تعریفیں یاد کرر کھی تھیں۔ بڑے بڑے عالموں سے کسی علم کی تعریف دریا فت کرتے۔ وہ جو کچھ بیان کرتے یہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتے۔ کیونکہ پختہ الفاظ تعریفوں کے یاد تھے۔ اس طرح ہر شخص پر اپنا رعب بٹھانے کی کوشش کرتے۔ ایک دن سردربار جھے سے دریا فت کیا کہ مولوی صاحب! حکمت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ شرک سے لے کرعام بداخلاقی تک سے بچنے کا نام حکمت ہے۔ وہ چیرت سے دریا فت کرنے گئے کہ یہ تعریف بداخلاقی تک سے بچنے کا نام حکمت ہے۔ وہ چیرت سے دریا فت کرنے گئے کہ یہ تعریف باس بیٹھے تھے کہا کہ حکمت کا ترجمہ سادو۔ حکمت کی کس نے لکھی ہے؟ میں نے دہا کے ایک حکم سے جو حافظ بھی تھے اور میرے پاس بیٹھے تھے کہا کہ حکم صاحب ان کو سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع کا ترجمہ سادو۔ پس میں آیا ہے۔ ذیل کے آئی کہ گؤیگ کہ بی تھرتوہ ہی جس میں آیا ہے۔ ذیل کے مِل آئی کہ کر بھک مِن الْدِحکمة و پیرت دہ ہوگئے۔

# ( مکم جون ۱۹۰۹ء)

میں جب تشمیر میں تھاتو وہاں ایک مخص آیا۔ اس کا تعلق خبیث ارواح سے تھا۔ مهاراج نے ایک بنگالی ڈاکٹر کو جو مهاراج کے ہاں نو کر تھا بھیجا۔ اس نے پچھے مٹھائی اور پیسے وغیرہ اس کے سامنے رکھے۔ اس مخص نے کہا کہ اس کے دل میں یہ خیال ہے۔ اور رخصت چاہتا ہے۔ وہ بنگالی ڈاکٹر من کر جیران ہی رہ گیا۔ کیونکہ اس کے دل کی بات ٹھیک ٹھیک بتائی گئی تھی۔ پھر دہلی کے ایک عکیم صاحب کو بھیجا۔ ان کے دل کی بات بھی اس طرح اس نے بتادی اوروہ بھی غرق جیرت ہو کر چلے آئے۔ پچھ دل میں سوچ کر میں بھی گیا۔ میں لاحول پڑھتا رہا۔ اس نے بردی دیر تک غور کرکے کہاکہ اس شخص کا حال جھے کو پچھ نہیں معلوم ہو تا۔ یہاں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام عبد العلی تھا۔ اس کے باپ کو جنات کے حاضر کرنے کا بڑا دعویٰ تھا۔ وہ میرے ساتھ اکثر رہا۔ لیکن بھی میرے سامنے تو وہ جنات کو حاضر نہ کرسکا۔

-----

"۸ جون ۱۹۰۹ء قبل از درس بعد نماز عصر مسجد مبارک میں جبکہ سید
سرور شاہ صاحب اور مولوی مجمہ علی صاحب رامپور جانے کے لئے ۹ جون کی
صبح کو قصد روانگی رکھتے تھے۔ ان کو چند نصائح فرماتے ہوئے۔"
مہاراجہ کشمیرسے بار ہامیرا مباحثہ ہوا۔ بمیشہ میں نے انہیں کو منصف مقرر کیا۔ اس کے
بعد ایک شیعہ حکیم صاحب سے عبقات الانوار سات سو صغحہ کی کتاب لے کر پڑھنے اور
ضیافت کے بہانہ مباحثہ کے لئے بلائے جانے کا مفصل حال بیان فرمایا جو آپ نے اپنی سوانح
میں بھی لکھوایا ہے۔

(١٠١ بون١٩٠٩)

میں نے ایک مرتبہ مہاراج کشمیر سے دریافت کیاکہ آپ کے یہاں بادشاہوں اور دو سرے دیو آتو تاقص ہوتے ہیں اور راجہ کامل دو سرے دیو آتو تاقص ہوتے ہیں اور راجہ کامل دیو آبو تا ہو آب سے ممس نے کہا ثبوت؟ کہادیکھوابھی ثبوت دیتے ہیں - یہ کمہ کرپنڈت کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم گدھا خیرات میں لے سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں - پھر کہا کنجروں کامال لے سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں - پھر کہا کنجروں کامال لے سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں - کہادیکھویہ ناقص ہے اور ہم سب پچھ لے سکتے ہیں -

-----

# (۱۰ راگست ۱۹۰۸ء)

مولوی عبدالکریم صاحب جب پہلے پہل مجھ سے ملے توان کی بہت چھوٹی عمر تھی۔ پتلے دلیے اور بہت صاف دل تھے۔ میں نے ان سے جموں میں کہا کہ تم میرے پاس آیا کرو۔ مولوی عبدالکریم چار زبانیں جانتے تھے۔ انگریزی۔ عربی۔ فارسی۔ اردو۔ میں نے تواس وقت تک اپنی جماعت میں کوئی محض دیکھا نہیں جوان کی طرح چار زبانیں اچھی طرح جانتا ہو۔ تک اپنی جماعت میں کوئی محض دیکھا نہیں جوان کی طرح چار زبانیں اچھی طرح جانتا ہو۔

(۱۳ مرار اکتوبر ۱۹۱۲ء در درس کلام الله)

میں کشمیر میں تھا۔ ایک روز میں نے خود صبح کی اذان کی۔ میں جوان تھا۔ بردے مزے میں خوب زور سے اذان کہی۔ میں جس محلّہ میں رہتا تھا۔ وہاں سب ہندویا سکھ ہی رہتے تھے۔ صرف ایک مسلمان تھے۔ وہ بھی بیچارے شراب کے نشے میں مخمور رہتے تھے۔ راجہ میری اذان سن رہا تھا۔ دن میں مجھ سے کہا کہ آج صبح اذان کس نے دی؟ میں نے کہا کہ میں نے دی تھی۔ کہا کہ آج صبح اذان کس نے دی؟ میں نے کہا کہ میں نے دی تھی۔ کہا کہ آج سے علی المصلوٰ ق کہا اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ کہا یعنی نماز کے لئے آؤ تو کوئی اس آواز پر آیا نہیں۔ چو نکہ ازان کے الفاظ برے ہی پر تا ثیر ہیں۔ اس کے لئے مجھ کو بردا ہی ڈر معلوم ہوا کہ بیدلوگ حت علی المصلوٰ ق کی تقمیل نہیں کرتے۔ کہیں سب کے سب غارت نہ ہوجا نمیں۔ میں چو نکہ اس شہر کا مالک ہوں اس لئے میں بردا ہی خوف ندہ بیٹارہا۔ مطلب اس کہنے سے یہ تھا کہ آئندہ اذان نہ کہیں مگرا یک لطیف پیرا یہ میں کہا۔ ذرہ بیٹھارہا۔ مطلب اس کہنے سے یہ تھا کہ آئندہ اذان نہ کہیں مگرا یک لطیف پیرا یہ میں کہا۔

(۱۳ / اکتوبر ۱۹۰۸ء)

کشمیر میں جذامیوں کی تحقیقات کے لئے ایک کمیشن آئی - وہاں ایک سوچار جذامیوں میں نانوے مسلمان تھے -

-----

# (۵ار اکتوبر۱۹۱۰)

میں کسی زمانہ میں ایک بوے امیر کے ساتھ اس کے باغ میں گیا۔ باغ میں سے اس امیر نے اپنے ہاتھ سے بادام تو ژکر مجھے دیئے۔ میں نے بادام دانت سے تو ژ تو ژ کر کھانے شروع کئے۔ اس امیر (راجہ کشمیر) نے میری طرف بوی حیرت سے دیکھا۔ یا آج سے حالت ہے کہ چھوہارہ اور انگریزی مٹھائی نہیں کھاسکتا۔

-----

### (١١/ أكوبر ١٩١٠)

مجھ سے ایک مرتبہ مہاراجہ کشمیر نے کہا کہ مولوی صاحب!ان اختلافوں کے مٹانے کے واسطے بھی کوئی معیار ہے؟ میں نے کہا کہ آپ ہی کچھ سوچئے کہ کیا معیار ہو سکتا ہے؟ کئے فرہب وہ سچا ہے جو پر اچین (پر انا-قدیم) ہواور تہماراتو صرف بارہ سوہرس سے ہے۔ میں نے کہا۔ ہمارے یہاں فَبِهد فرم ا قَتَدِه آیا ہے بعنی جو پر انااور اچھا ہواس کی پیروی کرو-س کر کہا کہ رام چند جی سب سے پر انے ہیں۔ ہم ان کو مانے ہیں۔ میں نے کہا کہ رام چند جی سب سے کہا کہ وہ کس کی ؟ کہاوہ رد رکی-میں نے کہا کہ وہ کس کی ؟ کہاوہ رد رکی-میں نے کہا کہ رہماکیول ایشور کی۔ میں نے کہا کہ برہماکیول ایشور کی۔ میں نے کہا کہ بس وی اسلام ہے۔ کیا معنی او حدہ لا شریک کی پرستش کرتے ہیں۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### (سمر فروري ۱۹۱۲ء)

میں نے جموں میں بہت درس دیئے ہیں۔ میں اپنی جیب سے بہت سے روپے بھی اس کام کے لئے خرچ کر تاتھا۔ پھر مجھ کو خد اتعالی نے سمجھایا کہ ہم تیرے لئے دو سری صورت پیدا کر دیں گے۔ اب میں کچھ زیادہ روپیہ بھی خرچ نہیں کر تا۔ اخلاص ایسی چیز ہے کہ یا تو میں ہزاروں روپے خرچ کرکے بعض نوجو انوں کو بنانا چاہتا تھایا اب میں ایسے نوجو انوں کو جانتا ہوں جو مجھ پر جان بھی دینے کو تیار ہیں۔ اور بالکل میرے جاں گدا زعاشت ہیں۔ (کاش میں

ان میں سے ہوں۔ اکبرشاہ خاں)

\_\_\_\_\_

#### (۱۲م نومبر۱۹۱۰ بعد مغرب)

میں جب ریاست پونچھ میں تھا تو وہاں میرا کوّا بڑھ گیااور زبان پر زیادہ گرنے لگا۔ورم شدید ہو گیا۔ میں نے اس کو کٹوا دیا۔ اس لئے میری آواز بھاری ہو گئی پھراب تک بھی کوّا نہیں بڑھا۔

......

### (٤١٩١٢ع)

ایک مرتبہ کشمیرمیں ایک محض میرے مکان پر آگر مقیم ہوا۔ بدی بے تکلف اور محبت کی باتیں کیا کر تاتھا۔ بظا ہرغریب آ دمی معلوم ہو تاتھا۔ میں بھی اس سے محبت کر تاتھا۔ ایک روز موقع یا کراس نے تنائی میں مجھ سے کہا کہ حضرت! دس ہزار روپے دلائے دیتے ہیں 'چاہے نقد جاہے زمین - میں نے ہر چند غور کیا مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ آخر میں نے بنس کر کہا کہ کچھ کھول کر کہو۔ کہنے لگا کہ صرف اتنا کام ہے کہ رئیس کے متعلق بیہ بیہ باتیں ہیں ذراان کا پیتہ لگاؤ- باقی آپ کو کام کچھ نہ کرنایڑے گاوہ ہم خود کرلیں گے۔ صرف پتہ صحیح بتادو اور فلاں مقام پر آپ سے ملنے کے لئے ..... آجا کیں گے۔ میں نے اس سے کماکہ مجھ کو ایسی باتوں سے دلچیپی نہیں۔ وہ اس دن میرے یہاں سے چلاگیا۔ دو سرے کسی رکیس کے پاس گیا۔ وہاں جا کر کامیاب ہو گیایا نہیں۔ اس طرح ایک اور ہخص میرے پاس بیار بن کر آیا کہ میرے یاؤں میں در دہے۔ میں ہر چند دوا دیتالیکن در دنہ گھٹتانہ بڑھتا۔ وہ ایک گدی نشین تھا۔ مجھ کو شبہ ہواکہ یہ بھی اسی قتم کا آ دمی ہے۔ میں نے اس کو تنهائی میں بلا کریو چھاکہ تم اپنااصل مدعا بتاؤ؟ کہنے لگاکہ تم بڑے چالاک ہو کہ میری اصل غرض سمجھ گئے۔ پھرصاف طور پر کہاکہ ہاں بات میں ہے۔ تب ہی تو تمہارے پاس آئے ہیں۔ میں نے کہاکہ رکیس مجھ پر بھروسہ کر تاہے۔ میں ہر گزاس کی مخالفت میں کوئی کام نہ کروں گا۔

### (١٩/ اكوبر١١٩١ع)

میں جموں میں تھا۔ وہاں وبا کے دنوں میں ایک ہاتھی کو خوب سیاہ کرکے نکالا گیا۔ ایک بنارس کابرہمن تھا۔اس کانام رام ہرک تھا۔اس نے کہایہ ہاتھی مجھ کو دیا جائے۔لوگوں نے کہاکہ ہاتھی کا دان بردا منحوس ہو تاہے۔ اس نے کہابلاہے۔ چاہے کچھ ہو۔ یہ مجھ کو ضرور ملنا چاہئے۔ چو نکہ اس نے بہت کوشش کی لنذاوہ ہاتھی اس کومل گیااور ساتھ ہی چندرو ز کااس کے کھانے پینے کا خرچ بھی۔شہروالوں نے کہاکہ چو نکہ تم ہاتھی گئے جاتے ہو یعنی ہاتھی کے ساتھ شہر کی وہابھی تمہارے ساتھ جائے گی للذاتم کو پھر بھی یہاں واپس نہ آنے دیا جائے گا۔ برہمن نے کہابت اچھا۔ میں واپس نہ آؤں گا۔ میرے پاس آیا تومیں نے کہارام ہرک جی ابس اب تو تم تبھی اس ملک میں واپس نہ آسکو گے ۔ کہنے لگا کہ میں اس ہاتھی کو کمپےریٹ والوں کے ہاتھ جاکر کم سے کم سور وہیہ کو تو ضرور ہی فرد خت کردوں گااور ان ہندؤں جاہل بتوں کو پوچنے والی قوم کو دیکھو۔ میں کیسا ہیو قوف بنا تا ہوں اور اسی ملک میں پھرواپس آتا ہوں۔ چند روز کے بعد ہم سری گر گئے تو دیکھاوہاں رام ہرک جی موجود ہیں۔لوگوں نے اس سے کماکہ تم تودان کا ہاتھی لے کرگئے تھے۔ یماں کیسے آگئے ؟اس نے جواب دیا کہ وہ تو میں جموں کی دبائے گیاتھا۔ اسی لئے جموں واپس نہیں گیااگر کشمیر کی وبائے حصہ کاہاتھی دو تو وہ ہاتھی لے جا کر پھر پہاں بھی واپس نہ آؤں گا۔

(۱۹۰۴ متمبر۹۰۹ء)

میراایک شاگر د تھا۔ اس کو مجھ سے حسن ظن تھا۔ وہ جموں تشمیر میں میرے پاس گیا۔ میں نے اس کے لئے بہت کو شش کی اور وہ سو روپیہ ماہوار کا نو کر ہو گیا۔ اب اس کو مجھ سے بر ظنی ہوئی کہ یہ اگر چاہتے تو مجھ کو سو روپیہ سے زیادہ کا نوکر کرا دیتے۔ اس بر ظنی کو بردھاتے بردھاتے اس نے یہاں تک نوبت پہنچائی کہ پند رہ بااثر اشخاص کو اپنے ساتھ ملالیا۔ جن میں ایک پند رہ سو روپیہ ماہوار کا نوکر تھا۔ باتی سب بھی ایسے ہی معزز تھے۔ سب کے

سب مل کرمیری مخالفت کے دریے اور منصوبہ بازی میں لگے رہتے تھے۔ میں نے ایک دن ان سب کی ضیافت کردی اور صرف انہیں گی'ان کے نو کروں کی نہیں۔ جبوہ مکان میں سب آگئے تومیں نے اپنے آدمی کو حکم دیا کہ تمام دروا زے بند کردو-علاج معالجہ کے سبب بت سے راجپوت اور فوجی پھمان میرے معقد تھے اور مهمان اس بات ہے واقف تھے۔ للذا ان کو بیر گمان ہوا کہ اس مکان میں پہلے ہے آدمی بلوا کرچھیا رکھے ہیں اور اب ہماری سب کی خبرلی جائے گی۔ جو ان میں سب سے بڑا آدمی تھا۔ وہ سب سے زیادہ ڈرا۔ میں نے ان سے کماکہ تم ڈرومت۔ ہم نے تم کو گر فقار تو کر ہی لیا ہے تمہاری جان کو زیان نہیں بنیچے گا۔ پھرمیں نے اس آدمی سے جو سب سے زیادہ ڈر تاتھا۔ مخاطب ہو کراد رکڑک کر کہا کہ احیماتو شریک ہے یا نہیں؟اس نے ڈرتے ہوئے لرزتے ہوئے کہاکہ مجھے کو تو فلاں مخص نے ہیر بیر باتیں کمہ کرشامل کیا۔ اس مخص نے کہا کہ مجھ کو فلاں نے مجبور کیا۔ غرض اس طرح آخر دو آ دمیوں پر بات ٹھسری کہ تمام سازش کے بانی اور محرک بیہ دونوں ہیں۔ وہ دونوں چو نکہ کمزور تھے اس لئے سب انہیں کے سرہو گئے - ان دونوں میں ایک وہی میراشاگر د تھا۔ اس نے کہامیں ان پر بڑی بڑی امیدیں رکھتا تھا۔ یہ اگر چاہتے تو مجھ کو بڑی نو کری ولا سکتے تھے۔ اس بڑے آدمی نے کماکہ بیہ سور دہیہ کی نوکری تو تجھ کو صرف مولوی صاحب ہی کو ششوں سے ملی ہے ورنہ تو کماں اور بیہ نو کری کہاں؟ وہ سخت لاجواب خموش اور تصویر کی طرح دم بخود تھا۔ اب سب کو بقین تھا کہ بس تھم کی دریہ اور ہم سب پر کفش کاری شروع ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کماکہ میں تو تمہارے سب کے حوصلے دیکھا تھا۔

#### (كار جون ١٩١٢ء)

ایک بڑا شخص اتی ہزار مربع میل کامالک تھا(مہار اجہ کشمیر) اس لئے اس کے پاس سپاہی بہت تھے۔ میں نے جس زمانہ میں دیکھا۔ اس کے پاس اڑ تالیس ہزار فوج تھی۔ میں نے کہاکہ آپ نے بہت آدمی دیکھے ہیں۔ یہ تو ہتائے بہادرکی تعریف کیا ہے؟ کہامیں نے تو کوئی بہادر دیکھانہیں۔ یہ جس قدر مونچھوں کو تاؤ دینے والے ہوتے ہیں' کمچنیوں کے ساتھ تاش۔ چو سر۔ شطرنج کھیلناخوب جانتے ہیں۔ بہادر نہیں ہوتے۔ پھرایک چھوٹے سے پتلے دبلے آدمی کو دیکھایا کہ بس یہ ایک شخص بہادر میں نے دیکھاہے۔ یہ شیر کی طرح حملہ کرتاہے۔

# (۱۹۱۲ جولائی ۱۹۱۲ء)

ایک ڈاکٹر جو تشمیر میں گور نر تھاوہ عور توں مردوں کی مساوات کا بردا ہی قائل تھا۔ وہ ایک خیمہ میں بیٹھا ہوا عورت مرد کی مساوات کے متعلق بہت زور دے کر تقریر کررہا تھا۔ میں وہاں اتفا قأ چلاگیا۔ وہ اس وقت تک مجھ کو پہچانتانہ تھا۔ میں نے آ ہنتگی ہے یو چھاکہ حضور کاکوئی بیٹاہے؟اول تواس کو میرالباس وغیرہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ بیہ کون وحثی سا آ دی ہے جو با قاعدہ انٹروڈیوس ہوئے بدوں مخاطب ہے گراس نے آخر کہہ دیا کہ ہاں میرے ایک بیٹا ہے۔ میں نے کماوہ آپ کی بیوی کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا ہو گا؟اب اس کواور بھی تعجب ہوا گراس نے کمہ دیا کہ ہاں۔ میں نے بڑی جرأت کے ساتھ فور ااٹھ کرخوب زور سے اس کی حیماتیوں کو پکڑ کر مرو ڑا۔ میں جانتا تھا کہ وہ جسم میں مجھ سے زیادہ طاقت ور نہیں۔اب تووہ بت گھرایا لیکن میری جر أت كو د كھ كرجيران بھي تھا۔ جھے سے كمايہ كيابات ہے؟ ميں نے كما اب تو آپ کی باری ہوگی کہ بچہ جنیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں۔ کہ آپ کی چھاتیوں میں دو دھ اتر آیا یا نہیں؟ اور کچھ بچہ کاسامان شروع ہے یا نہیں؟ اس نے اس امیرسے جس کے خیمہ میں آیا ہوا تھا۔ یو چھاکہ یہ کون ہیں؟اس نے کہاکہ یہ بڑے آدمی ہیں۔ میں کیا بتاؤں یہ خود ہی بنادیں گے۔اب تووہ اور بھی زیادہ حیران ہوا۔ جھے سے کہنے لگاکہ آپ اپنانام بنادیں۔ میں نے کہاہم فقیر آ دی ہیں۔جب اس نے باصرار کہاتو میں نے کہاکہ میرانام نو رالدین ہے۔ نام میرا وہ چو نکہ خوب جانتا تھا۔ کہنے لگاکہ آپ تو بڑے عالم ہیں۔ میں نے کماکہ آپ نے اپنی ساری علیت کازور عورت مرد کی مساوات میں صرف کیا۔ میری دلیل کابھی آپ کوئی جواب دے سے ہں؟ کما آپ کی دلیل کاتو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔

#### (سمر مارچ ۱۹۰۷)

مهاراجہ کشمیربارہا سردِ ربارتمام درباریوں کو مخاطب کرکے کہاکرتے تھے کہ تم سب اپنی اپنی غرض کو آکر میرے پاس جمع ہو گئے ہواور میری خوشامد کرتے ہو۔ لیکن صرف ایک بیہ مخص (میری طرف اشارہ کرکے) ہے جس کو میں نے اپنی غرض کو بلایا ہے اور مجھ کو اس کی خوشامد کرنی پڑتی ہے۔

------

#### (۱۲ وسمبراا۱۹ء)

مجھ کو کسی سے خود کو شش کرکے مباحثہ کرنے کی نہ کبھی خواہش ہوئی اور نہ اب ہے۔ ہاں! جب کوئی مجبور ہی کردے اور گلے ہی میں آپڑے تو پھرخد انعالی سے دعامانگ کر مباحثہ کیا اور ہمیشہ کامیاب ہوا ہوں۔ تم لوگ اس کا تجربہ کرکے دیکھو۔ ہاں انبیاء علیم السلام معذور ہوتے ہیں۔ کیونکہ مامور ہوتے ہیں۔

# بعض مولوی صاحبان

(۱۸مر مارچ ۱۹۱۲ء قبل ازنماز ظهر کھانا کھاتے ہوئے)

ایک مرتبہ میں لاہور میں تھا۔ ایک وکیل میرے پاس آئے اور کماکہ ایک بہت بڑے عالم آئے ہیں انہوں نے ایک سو تمیں تغییریں خوب بغور پڑھی ہیں۔ میں نے کماکہ ایک سو تمیں تغییریں خوب بغور پڑھی ہیں۔ میں نے کما۔ اچھا جاؤ۔ مولوی تمیں تغییریں تو اس ملک پنجاب میں بھی نہ ہوں گی۔ پھر میں نے کما۔ اچھا جاؤ۔ مولوی صاحب نے کماایک صاحب سے ان ۱۳۰۰ تغییروں کے نام کھوا لاؤ۔ وہ وکیل گئے تو مولوی صاحب نے کماایک سو تمیں نہیں تو تمیں تو پڑھی ہیں۔ وہ میرے پاس آئے کہ ۲۰۰۰ رہ گئیں۔ میں نے کما۔ اچھا جاؤ۔ تمیں نہیں تام کھوالاؤ۔ وہ پھر گئے تو مولوی صاحب نے کماکہ تمیں نہیں مگر ہاں دو تمین تو پڑھی ہیں۔ مجھ سے آگر کما۔ تو میں نے وکیل صاحب سے کماکہ اچھاان سے یہ یو چھوکہ تمین تو پڑھی ہیں۔ مجھ سے آگر کما۔ تو میں نے وکیل صاحب سے کماکہ اچھاان سے یہ یو چھوکہ

آپ نے بالاستیعاب دو تین پڑھی ہیں۔ وہ پھر گئے تو کہا کہ اِنٹی متو قبیک والی آیت تو میں نے بالاستیعاب دو تین پڑھی ہیں۔ وہ پھر گئے تو کہا کہ اِنٹی میں اور تفسیر حسینی میں پڑھی ہے۔ پس سے جو لوگ "جمہور امت" وغیرہ کہا کرتے ہیں۔اس کی اکثرایسی ہی حقیقت ہوتی ہے۔

-----

#### (۱۲ نومبر۱۹۱۰)

لاہور میں ایک محض مولوی رحیم بخش پینیاں والی معجد میں رہتے تھے۔ انہوں نے اسلام کی پہلی 'دو سری' تیسری وغیرہ بہت سی تناہیں لکھی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ بڑے زور شور کے ساتھ مجھ سے مباحثہ کرنے کے لئے آئے اور آتے ہی کما کہ قرآن تو مجمل ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کے لئے اور کس کتاب سے مددلیں؟ میں نے کما کہ قرآن مجمل ہے؟ کما ہاں۔ میں نے کما خدا تعالی تو فرما تاہے۔ کتا با مُفصلاً آپ فرماتے ہیں مجمل۔ بس اٹھ کر چلے گئے اور کما کہ ساری عمر آپ سے مباحثہ نہ کروں گا۔ چنانچہ پھرساری عمر مجھ سے بحث نہیں گی۔

### (۱۱ر متمبر ۱۹۰۷ء)

مجھ کو ایک وجو دی کے ساتھ کھانا کھانے کا انفاق ہوا۔ ایک کتے کی طرف جو ہڑی پھینگی تو وجو دی بولا۔ یہ بھی آپ ہی ہیں۔ وہ وجو دی سیال والوں کا مرید تھا۔ میں نے کہا۔ بس اب تو آپ کو موضع سیال میں جانے کی حاجت ہی نہ رہی۔ وجو دی بولا۔ واہ مولوی صاحب! تم نے ہمارے مرشد کو گالی دی۔ میں نے کہاتم نے ہمارے خد اکو گالی دی۔ فبھت

\_\_\_\_\_\_

# (۱۳ منگ ۱۹۰۹ء)

ایک مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ کافروں کے مسلمان بنانے کو تم احیاء کتے ہو۔ یہ تو ایک معمولی بات ہے۔ میں نے تھوڑے وقفہ سے کہا کہ تمہارے گاؤں میں کوئی کافرہے۔ کہا ہاں ایک ہندو دو کاندار ہے۔ میں نے کہاتم مولوی ہو تم نے اب تک کیوں اس کو مسلمان نہیں بنایا؟ کچھ سوچ سوچ کر کہنے لگا کہ واقعی سے بڑامشکل کام ہے اور نبیوں ہی کاکام ہے۔

-----

# (١٤/ متى ١٩٠٩ء)

ایک فخص نے میرے اوپر کفر کافتو کی لگایا۔اس میں سترہ وجوہ میرے کفرکے لکھے۔ میں نے ایک دن اس سے کہاکہ بیہ تمام وجوہ فی الواقع باعث کفر ہیں۔ میں بھی مہرلگا تاہوں۔

(۲۳ م منگ ۱۹۰۹ء)

ایک شخص نے مجھ سے پاخانہ (براز) کی حرمت کا ثبوت دریافت کیا۔ میں نے کہا کہ وہ تو قدرت نے ہمارے جسم سے ایک مصر چیز خود خارج کی ہے اس کو پھرواپس لینا ہے کہاں کی انسانیت اور عقلندی ہے۔

# ( كم جون ١٩٠٩ء)

جاء الإحتِمال بطل الاستِدُلال- يه مولويوں كا ايك نقره ج- ہربات ميں ايك احتال نكال دية اور كمه دية ہيں جاء الاحتمال بطل الاستدلال- ميں نے ايك مولوی سے كماكه اس كے يه معنی نہيں كه جس ميں كوئی احتال ہو وہ دليل ميں پيش نه كيا جائے بلكه اسكا مطلب يه ہے كه جب احتال آتا ہے تو پھر استدلال سے كام لينے كی ضرورت ہی نہيں - كيونكه استدلال ميں تواحتال نكل سكتا ہے - ايسے طريق سے استدلال بھی باطل ہو جاتا ہے - مطلب يہ كه احتال سے كام نه لو- استدلال سے كام لو-

-----

#### (•ار جون٩•٩١ع)

نواب محن الملك نے ايك ليكجرديا - اس ميں اسلاميوں كے تنزل كے اسباب بيان كئے -

سد احمد خال نے اس کو بہت ہی پند کیا اور اس کتاب کو بڑی تعداد میں شائع کیا کہ ملک والے دیکھیں کہ اسباب تنزل کے یہ ہیں۔ سید احمد خال نے میرے پاس بھی وہ کتاب بھیجی۔ میں نے اس پر ایک آیت لکھ دی کہ سوائے اس کے اور کوئی سبب تنزل نہیں۔ وہ یہ ہے وَ قَالَ الدَّ سُوْلً لَیْرَ بِّ إِنَّ قَوْ مِی اتَّخَذُوْ الْهٰذَا الْقُرْ اَٰنَ مُهُجُوْرٌ اَ۔

(الفرقان:٣١)

........

#### (۱۹ر جون۱۹۰۹ء)

میں نے ایک مرتبہ علی گڑھ کے نما کد کے پاس خطوط بھیجے کہ بتاؤنتم لوگوں میں مسلمان ہونے پر بھی اعمال میں اس قدر سستی کیوں ہے؟ خد امغفرت کرے اس کی۔ مولوی شبل نے مجھ کو لکھا کہ ہمار اخد اتعالیٰ اور جز اسزایر پور ایقین نہیں۔

.......

#### (٢٦/ 966912)

سورة المعرسلات پڑھاتے ہوئے جب یہ آیت آئی فَبِاَیِّ حَدِیْثٍ بَعْدَهُ یُوْمِنُوْنَ توایک فخص نے مجھ سے کہاکہ تمہاری ساری صدیثوں کاتوروہو گیا۔ میں نے کہا تیری اس بات کابھی روہو گیا۔

.....

#### (۲۲ر جون۱۹۰۹ء)

ایک دفعہ مولوی محمد حسین بٹالوی اور عبداللہ ٹوکی دونوں مجھ سے بحث کرنے کے لئے آئے۔ محمد حسین نے کہا کہ شرائط میں لکھوا تا ہوں۔ میں نے کہا چھا۔ پہلی ہی شرط میں لکھایا کہ حقیقت و مجاز میں جب ہمارے تہمارے در میان تفرقہ ہو گاتو..... میں نے کہا یہ پہلی شرط ہی غلط ہے۔ آپ تو اہل حدیث ہیں اور حقیقت و مجاز کا تفرقہ تو بدعت ہے۔ سب سے پہلے تیسری صدی کے آخر اور چو تھی صدی کے ابتد امیں حقیقت و مجاز کا تفرقہ ہوا ہے۔

عبدالله ٹو کی نے کہا کہ اٹھو چلو۔ یہاں تو **مطول** پر بھی پانی پھر گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ضرور کوئی بات ہے۔

\_\_\_\_\_

### (٨/ اگست ١٩٠٨ء)

ایک شخص ہمارے شہر کارہنے والامیرا برامعقد تھااور اکثر میرے پاس عقیدت ہے آیا تھا۔ ایک روز میں نے دیکھاکہ جب نماز کاوقت ہوااور تکبیر ہوئی۔ میں نماز پڑھانے کھڑا ہوا تووہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں سمجھاکہ اس کو وضو کرنا ہو گا۔ لیکن کئی رو ز کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے میرے پیچیے نماز پڑھنی چھوڑوی ہے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو کھاکہ میں آپ کو یہ تو مانتا ہوں کہ آپ قرآن و حدیث کے بڑے واقف ہیں اور اس لئے میں نے آپ کے پاس آمدورفت ترک نہیں کی۔ لیکن چو نکہ آپ شیطان پر ایمان لے آئے ہیں اس لئے میں اب آپ کے پیچھے نماز تونہ پڑھوں گا۔ میں نے تعجب سے یو چھاکہ کس طرح؟اس نے کماہاں کوئی جانے یا نہ جانے گرہم تو پہچان ہی گئے کہ آپکاشیطان پر بھی ایباہی ایمان ہے جیسا خداتعالی یر - میں نے کہا آ خر کچھ بتاؤ تو سہی بات کیا ہے؟ کہا کہ انگریز بڑے کیے کا فرمیں اور شیطان کی ان سے دوستی ہے اس کئے ان کے اکثر کام شیطان کرتا ہے۔ یہ شیطان کے ذریعہ سے فور آ ایک جگہ سے دو سری جگہ خربھیج دیتے ہیں اس کو تار برقی کہتے ہیں۔ میں نے دیکھاکہ فلاں دن آپ نے بھی تاربرق کے ذریعہ خبر بھیجی۔ الندا آپ کے پیچھے نماز ہر گزنسیں پڑھنی چاہئے ۔ میں س کر حیران ہی رہ گیااور کسی طرح میہ ممکن نہ ہوا کہ اس کو سمجھایا جائے ۔ مجبور آ مجھ کو نیمی کمنایز اکہ بہت اچھا۔

ایک دو سراواقعہ بھی عجیب ہے۔ میں کشمیر میں تھا۔ وہاں رات کو بذریعہ تار خرپیخی کہ رمضان کا چاند دیکھا گیا ہے۔ میں نے لوگوں سے سمدیا کہ صبح روزہ رکھیں۔ ایک مولوی صاحب جو بزے مشہور مولوی ہیں۔ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے روزہ رکھنے کا فتویٰ دیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں تار کے ذریعہ سے خبر آگئ ہے۔ کہنے لگے۔ توبہ! توبہ! کیا تم

تاری خبر کا عتبار کرتے ہو؟ میں نے کہاکیوں! اعتبار کیوں نہ کیاجائے۔ کہنے گے حضرت تم کو کیا خبرا ہم تو خوب واقف ہیں۔ ایک مرتبہ میرے پاس تار آیا۔ میں تار بابو کے پاس گیا کہ اس میں کیا گھا ہے کہ "برکٹ بیار ہے "میں نے اس سے کہا کہ تم پھر دریا فت کرو اصل بات کیا ہے۔ اس نے پھر یہی کہا کہ "برکٹ بیار ہے" حالا نکہ اصل بات یہ تقی کہ میری لڑی جس کا نام برکت تھا وہ بیار تھی لیکن اس بابو نے برکت کا برکٹ بی بتایا۔ بھلا جب نام بھی صحیح نہیں بتا سکتا تو خبر کیا درست بتا کیں گے۔ لا فدا تار کی خبر پر برگڑ عمل نہ کیا جائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مولوی صاحب بھی ہرگز نہ سمجھ سکے اور مجھ کو غاموش ہی ہو ناپڑا۔

### (٨/ اگست ١٩٠٨ع)

ایک مرتبہ شاہدرہ کے اسٹیشن کے قریب ریل میں ایک نوجوان مسلمان نے مجھ سے کوئی مسلہ دریافت کیااوراس نے مجھ کو مولوی صاحب کہہ کر مخاطب کیا۔ اس کی زبان سے مولوی صاحب کالفظ من کرایک اور سفید ریش مسلمان جواسی کمرہ میں بیٹھاتھااور سونے کی انگوٹھیاں بھی پہن رکھی تھیں فور ااپی جگہ سے اٹھ کر کھڑی کے قریب گیااور اپنامنہ کھڑی سے باہر نکال لیا اور ہماری طرف سے پشت پھیرلی۔ میں سمجھ گیاکہ اس کو کوئی نفرت ہے۔ میں نوجوان کواس کے مسلہ کاجواب نمایت وضاحت اور تشریح کے ساتھ فلسفیانہ طور پر باتواز بلند بتانا شروع کیا تا کہ وہ سفید ریش بھی ضرور سنے۔ وہ مسلہ دریافت کرنے والا بھی جیران تھاکہ میں نے ایک ذراسی بات دریافت کی تھی۔ اس نے اتن لمبی چو ڈی تقریر گی۔ جب میں کمہ چکاتو سائل نے میرا شکریہ اواکیا کہ میری وجہ سے آپ نے نمایت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس سفید ریش نے بھی چو نکہ میری تمام تقریر سی تھی۔ آخر وہ بھی میری طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہاں اس گاڑی میں اور کوئی جگہ کمیں جانے کی نہ تھی اس کے میری طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہاں اس گاڑی میں اور کوئی جگہ کمیں جانے کی نہ تھی اس کے میری باتیں بھی کو سنتا ہوں کی نہ تھی اس کے کہ میں جب کی میں جب کی فی نہ تھی اس

ہوں کہ بیہ مولوی ہے تو میری رنگت زر دہوجاتی ہے اور میں نہایت خوف کھا تاہوں-اس کی وجہ سے ہے کہ لودھیانہ میں جب شروع ہی شروع میں انگریز آئے۔ وہاں ایک مولوی صاحب وعظ بیان فرمارہے تھے۔ میرا باپ بھی وہاں چلا گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہولیا۔ میں ا ہے باپ کاایک ہی بیٹاتھا۔ میری عمر بہت تھوڑی تھی لیکن بہت سمجھ دار تھا۔ مولوی صاحب نے وعظ میں بیان کیا کہ دریائے نیل جاند کے ایک بہاڑ سے نکلاہے۔ ایک فخص نے کہا کہ چاند تو ہمارے سرپر ہو کر گزر تاہے۔ ہم پر تو کوئی چھنٹ نہیں پڑتی اور نہ وہ دریائے نیل اس میں سے نکاتا ہوا معلوم ہو تا ہے۔ یہ سنتے ہی مولوی صاحب نے کماکہ یہ کا فرہے اس کولینا۔ خردار ا جانے نہ پائے ۔ بس پھر کیا تھااس وعظ میں کشمیری بہت تھے۔ چاروں طرف سے اس یر ٹوٹ پڑے۔ جو توں اور تھپٹروں سے مارتے مارتے بے ہوش اور ادھ مواکر دیا۔ میرے دل میں اسلام سے بڑی نفرت پیدا ہوئی-اسی وقت وہاں سے اٹھااور سید ھاایک پادری کے پاس گیا که مجھ کوعیسائی بنالواور کہیں دور جلد بھیج دو۔ پھراب تک مجھ کو اینے باپ کا حال معلوم نہیں۔ میں نے صرف انگریزی پڑھی۔عیسائی ند ہب کی تمام کتابیں پڑھ کراعلیٰ درجہ کا یادری بنا- بهت دنوں تک مسیحی ند ہب کا وعظ کر تار ہااور مشن کاا فسر ہو گیا- ایک روز ایک ا نگریز جو جالندهر کا کمشنر بھی رہ چکاہے۔ ضلع جہلم میں مہتم بندوبست بھی رہاہے اور آخر کو جج ہو گیا تھا میرے پاس آیا اور مجھ کو ایک رسالہ د کھایا کہ اس میں لکھاہے کہ اب دریائے نیل کامنیع معلوم ہو گیاہے۔ ہماری قوم بھی کیسی جفائش ہے۔ دریائے نیل کانتبع معلوم کرنے میں بہت سے لوگ اپنی عمریں ضائع کر چکے۔ بعض خاند انوں کی کئی کئی پشتید اس تحقیق میں گذر گئیں آخراب معلوم ہواکہ دریائے نیل جبل القمر سے نکتا ہے۔وہ ایک پہاڑ ہے جس پر بیشہ برف جی رہتی ہے۔ اس کانام جبل القمر لینی چاند کاپیاڑ ہے۔ یس اس انگریزے وہ رسالہ لے کراور اس کو ٹال کراند ر کمرے میں چلاگیااور اپنے باپ کویا د کرکے بت رویا اور میں نے کہاکہ اے خد اتعالیٰ ایک مولوی کی وجہ سے تومیں عیسائی ہوا تھااور اب ایک عیمائی کے ذریعہ سے میں مسلمان ہو تا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام سچا

نہ جب ہے۔ لیکن سے میں نہیں جانتا کہ وہ (اسلام) ہے کیااو راس کی اصلیت کیا ہے؟ بہر حال میں مسلمان ہوں۔ چنانچہ میں اس روز سے مسلمان ہوں لیکن آج تک سمی مولوی سے نہیں ملااور نہ کسی مولوی کی باتیں سنیں۔ آج آپ کی باتیں سن کر میراخیال اس قد ربد لا کہ سب مولوی بیسان نہیں ہوتے لیکن مجھ کو ڈر معلوم ہو تا ہے کہ کسی مولوی کی بات سن کر پھر عیسائی نہ ہوجاؤں اور میری خواہش ہے ہے کہ مسلمان ہی مروں۔

••••

## (۱۸ راگست ۱۹۰۸ء)

ہارے نھیال میں ایک نوعمرمولوی آیا۔وہ بڑا کٹروہابی تھا۔ میں نے اس کے پاس ایک کتاب دیھی تو پسلاور ق جس پر کتاب کانام ہو تا ہے اس پر دا د الشفاء لکھا ہوا تھا۔ جب میں نے اندر سے کتاب کو کھول کردیکھا تو معلوم ہوا کہ ذینہ الا سلام ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیابات ہے؟ کہا کہ ذینہ الا سلام کو سب جانتے ہیں کہ وہا پیوں کی کتاب ہے اس لئے اس کا سرور ق بھاڑ کرد اد لشفاء کا سرور ق چہاں کرلیا ہے۔مضمون سے بھلاکس کو خبر ہے۔ بس ہم تواسی کتاب کو پڑھ کرناتے اور اس کا وعظ کرتے ہیں۔

------

### (۱۸ راگست ۱۹۰۸ع)

ایک بہت بڑے مولوی صاحب کے پاس دو شیعہ بھائی جو سوتیلے بھائی سے گئے۔ ان دو نوں میں جا کداد کے معاملہ میں مقدمہ بازی تھی۔ ان میں سے ایک بھائی نے جو چالاک تھا دو سرے بھائی سے کہا کہ تواس بات کو ثابت کرکہ میرے باپ نے تیری ماں سے نکاح کیا تھا۔ چنانچہ مولوی صاحب کی خد مت میں فریق ٹانی نے بڑی کو شش کرکے گواہ پیش کئے۔ مولوی صاحب کو فریقین نے اپنے مقدمہ کے فیصلہ کے لئے بنچ مقرر کیا تھا۔ بہت برس نکاح کو گزر ساحب کو فریقین نے اپنے مقدمہ کے فیصلہ کے لئے بنچ مقرر کیا تھا۔ بہت برس نکاح کو گزر کئے تھے۔ مدی نے مولوی صاحب سے کہا کہ ہرایک گواہ سے علیحدہ علیحدہ دریا فت کیجے۔ مولوی صاحب نے ایساہی کیا۔ ہرایک گواہ سے مدعی سوال کر تا تھا کہ نکاح کے وقت میرے مولوی صاحب نے ایساہی کیا۔ ہرایک گواہ سے مدعی سوال کر تا تھا کہ نکاح کے وقت میرے

باب کامنہ کس طرف تھااور تاریخ کیا تھی۔ وقت کیا تھا۔ وغیرہ وغیرہ۔ غرض کہ گواہوں میں پچھ پچھ اختلاف ہوا۔ اور مولوی صاحب نے فریق ٹانی کی نسبت فتوی لکھ دیا کہ وہ حرامی ہے۔ جب اس کاحال مجھ کو معلوم ہواتو میں مولوی صاحب کے پاس گیااور کما کہ یہ آپ نے کیا غضب کیا؟ مولوی صاحب نے کما کہ گواہوں میں اختلاف ہی بہت ہے۔ کیا کیا جائے؟ میں نے کما کہ اچھا حضرت! یہ تو فرمائے کہ اگر آپ سے آپ کی ماں کے نکاح کے گواہ طلب کئے جائیں تو آپ ثبوت دے سے جیں؟ سوچ کر کما کہ نمیں۔ میں نے کما پھرا کما میں جران ہوں اب کیا کیا جائے؟ تب میں نے کما کہ فقہ کا مسلم ہے کہ نسب میں گواہی کی ضرورت ہوں اب کیا کیا جائے؟ تب میں نے کما کہ فقہ کا مسلم ہے کہ نسب میں گواہی کی ضرورت ہوں اب کیا کیا جائے؟ تب میں نے کما کہ فقہ کا مسلم ہے کہ نسب میں گواہی کی ضرورت ہوگی نہیں۔ بس عرف عام کافی ہے۔ تب مولوی صاحب کی شمچھ میں آیا۔

(۲۲ر تمبر۴۹۹ء)

جموں میں میرے پاس ایک بہت بڑے مولوی صاحب آئے جواب بھی زندہ ہیں۔ بہت دنوں تک میرے پاس رہے اور بڑی محبت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز مجھ کو بہت ہی موافق دیکھ کر محبت کے عالم میں فرمایا کہ مجھ کو تسخیر کا عمل بتادو۔ میں نے کہا کہ میں تو دعاہی کرتا ہوں۔ آپ بھی دعاہی کیا کریں۔ میری بات کاان کو یقین نہ آیا اور ناراض ہو کر چلے گئے۔

#### (۱۹۱۰ جنوري ۱۹۱۲ء)

ایک مرتبہ ایک شخص نے جھ سے کہا کہ ہم تم کو عمل تنخیر بتائے دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ قرآن کریم میں لکھا ہے۔ وَ سُخّر لَکُمْ مَنّا فِی السّمُو اَتِ وَ مَا فِی الْاُرْ ضِ کَهِ قَرْآن کریم میں لکھا ہے۔ وَ سُخّر لَکُمْ مَنَا فِی السّمُو اَتِ وَ مَا فِی الْاُرْ ضِ جَمِ نَان کُی جو بجھ زمین و آسان میں ہے ہم نے تمہار المنخر بنا دیا ہے۔ اب اس سے زیادہ آپ بجھ کو کیا بتا کیں گے ؟ من کر جیران سارہ گیا۔

# (۱۸راریل ۱۹۰۹ء)

میں نے ایک مولوی سے کہاکہ جہارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جس طرح احیاء کرتے تھے اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ وہ کہنے گئے کہ یہ توایک معمولی سی بات ہے۔ میں نے کہاکہ اگریہ معمولی بات ہے تو آپ اب بڑھے ہو گئے۔ بتاؤ اس وقت تک کس قدر احیاء کیا۔ یعنی کتنے ہخصوں کو نیک بنایا۔ کہا ہم نے تو نہیں بنایا۔ میں نے کہا۔ اچھا۔ آپ نے کسی بڑے آدمی کو نیک بنانے کی کو شش بھی کی۔ کہا کہ بنایا۔ میں نے کہا آپ نے اپنے کسی بزرگ یا استاد کو کو شش کرتے و یکھا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا تم نے تو کہا تھاکہ یہ معمولی کام ہے۔

(۲۲/ فروری۱۹۱۲)

میں نے بھی کسی چور- ڈاکو- رشوت خور- جعل ساز کو راحت کی حالت میں نہیں دیکھا۔
ایک مرتبہ میں نے خلیفہ نو رالدین جمونی سے ایک خط لکھوایا اور ایک مولوی صاحب کو جو
جعل سازی میں مشہور تھے 'دیا- خفیہ طور پر میں نے اس پر ایک غیر محسوس نشان بنادیا تھا۔ وہ
مولوی خط بناکرلائے تو وہ نشان بھی اس پر موجو دتھا۔ میں حیران رہ گیا۔ ان سے پوچھا کہ اصل
کونسا ہے ؟ انہوں نے کہا کہ اس کو تو اب میں بھی نہیں بتا سکتا۔ وہی مولوی سانے گے کہ
ایک مرتبہ میں نے ایک ساہو کار کے قرضد اروں کو ہندی میں رسیدیں بنادیں۔ جن کا اس
ساہو کار سے عد الت میں انکار نہ ہو سکا۔ وجہ سے تھی کہ اس نے ہم کو ایک دفعہ روپیہ نہیں دیا
تھا۔ اسی مولوی کا ابھی تھو ڑے دن ہوئے خط آیا۔ وہ بالکل پاگل ہو گئے۔ مال و متاع ان کے
یاس کچھ نہیں۔

(۱۹۰۹ء)

میں امر تسرمیں ایک شخص کے ساتھ صبح سے دوبیر تک سیر کرتا پھرا۔ میں نے اس عرصہ

میں اس کو بڑی بڑی ہا تیں سنائیں۔ آخر میں اس نے مجھ سے کہاکہ آپ کاپاجامہ نیجاہے۔ میں نے کہاتم نے میری ہاتوں سے کوئی نصیحت بھی حاصل کی؟ کہا کہ میں تو اسی خیال میں رہا کہ کوئی اعتراض کروں۔

#### (۱۹۱۷ مئی ۱۹۰۹ء)

میں نے ریل میں ایک شخص کو قرآن شریف کا ایک نکتہ سایا۔ اس نے کہا کوئی طب کی بات سناؤ کیونکہ قرآن تو تم جانتے ہی نہیں۔ میں نے کہا کیسے ؟ کہا کہ میں قاری ہوں آیت کے پڑھنے میں فلاں حرف کامخرج آپ کاصحیح نہیں تھا۔

### • ۳ رمئی ۹ • ۱۹ء

ضلع شاہ پور میں ایک مولوی صاحب کی عورت کے معاملہ میں ماخوذہوئے۔ انہوں نے میں دونوں کو جانتا میں دوست سے کہا کہ جمارے لئے دعا کرو کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں دونوں کو جانتا ہوں یعنی دعا کرنے اور دعا کرانے والے کو۔ میرے دوست نے جھے سے کہا کہ دعا تو میں نے بہت کی ہے لیکن میں نے نظارہ دیکھا ہے کہ گدھی ہے اور ایک گدھا ہے۔ اس گدھے کو لوگ پکڑتے ہیں اور وہ بھا گتا ہے۔ میں نے س کر کہا کہ خواب یا کشف آپ کا صحیح ہے کیونکہ خدا تعالی نے فرمایا ہے کھ مُثلِ الْسِحِمَارِ یک کھی اُر سُفادًا۔ اس مولوی کو انہوں نے دا تعالی نے فرمایا ہے کھ مُثلِ الْسِحِمَارِ یک کھی ایس معلوم ہوتا۔ چنانچہ اس مولوی کو کئی سال کی قید ہوگئی۔

# (۸/ نومبر۱۹۱۲ء در خطبه جمعه)

ریل میں مجھ کو ایک تنجیٰ ملی۔ میں نے کہاتو کہاں گئی تھی؟ کہنے لگی۔ سبحان اللہ! فلاں حضرت کے یہاں گئی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ جماری فقیرنی آگئی اور حکم دیا کہ اس

کو تین سوروپیددے دو۔اب مالا مال ہو کرمکان کو جارہی ہوں۔

-----

#### (۲۳ م کی ۱۹۰۹ء)

ایک مولوی صاحب نے بھے سے ذکر کیا کہ ہمارے ایک جنٹلمین دوست تھے۔ وہ انگریزی سوسائی میں بہت رسوخ رکھتے تھے۔ ایک برات کے موقع پر انہوں نے ہم کو شریک ہونے کی ترغیب دی۔ ہمارے پاس صرف ستر روپیہ تھے۔ ستر روپیہ میں اس جنٹلمین ہی نے ہمارے واسطے ایک سوٹ تیار کرایا اور کوشش کرکے کی طرح ہم کھورات میں اپنے ساتھ لے گیا۔ جب برات میں گئے۔ وہاں کھانے کا وقت آیا تو ہم سے کما کہ کھانے کا سوٹ (لباس) آپ کو پہننا چاہئے۔ اس لباس سے کھانے کی میز پر آپ نہیں جا کتے۔ اس طرح فٹ بال کالباس اور ہے 'سونے کا اور 'میر کا اور وغیرہ۔ تین دن تک برات رہی۔ ہم تین دن تک برات رہی۔ ہم تین دن تک لجاف اور ھے ہوئے بیار ہی ہے پڑے رہے۔ جب تین دن کے بعد رخصت کاوقت آیا۔ تب پھر ہمار اوہ لباس کام آیا۔

.....

# (٢/ اكوير ١٩١٢)

میں نے کسی امیر کو زکو ۃ کاپابند نہیں دیکھااور سوائے ایک مولوی کے 'جووہ بھی میرا بھائی تھا' کسی مولوی کو بھی ز کو ۃ دیتے نہیں دیکھااور نہ کسی گدی نشین کو ز کو ۃ دیتے دیکھا۔



(١٩٠/ جولائي ١٩٠٤)

لاہور میں ایک مرتبہ میراد عظ تھا۔ اثنائے تقریر میں میں نے کہاکہ اگر قرآن شریف میں خد اتعالیٰ فرمادیتاکہ حضرت محمر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بعد حضرت علیٰ ہی خلیفہ ہو نگے تو کیسی جلدی فیصلہ ہو جاتا۔ ایک شیعہ نے بعد میں کہاکہ آپ نے بڑے اچنجے کی بات بیان

کی- میں نے کہاکیے؟ کہا" دو ہزار جگہ قرآن میں خلافت کوشیر خداکاحق فرمایا ہے "میں نے کہا۔ کم سے کم نورالدین توشیعہ ہو جائے گا۔ کہا کہ کل آپ ٹھہریں گے؟ میں نے کہا۔ ہاں۔ پھر کئی روز تک شیعہ صاحب نہ آئے۔ ایک دن گلی میں مل گئے۔ میں نے کہا۔ ہم کو تو یہاں منتظر بٹھا گئے اور خوداد هر کارخ بھی نہ کیا۔ کہنے لگے کہ جس مجتد کے پاس گیااسی نے بات تو نہ بتائی اور بی کہا کہ اس کے پاس نہ جانا۔ مجتدوں کو گالیاں دیتے ہوئے چلے گئے۔

\_\_\_\_\_

# (۸ر جنوری ۱۹۰۷ء)

جھے ہے کی نے کہا کہ پنڈواد نخال میں میتا نام ایک کنی ہے۔ وہ شیعہ گر ہے۔ یعن اوگوں کو 'جو کوئی اس کے یہاں جاتا ہے 'شیعہ بنادیتی ہے۔ اتفا قاوہ ایک روز بغرض علاج میرے پاس آگئ۔ بڑی مشہور اور پڑھی لکھی عورت تھی۔ اس کے میراثی نے جو اس کے میراثی نے جو اس کے میراثی ہے کہا کہ آپ جانتے بھی ہیں سے کون ہیں ؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کہ میتا ہے۔ میں نے کہا افاہ! آپ ہی میتا ہیں۔ مجھے کو ایک مسئلہ دریا فت کرنا ہے۔ وہ بنسی اور کہا کہ آپ مجھے کہا کہ سے کیا مسئلہ دریا فت کرنا ہے۔ وہ بنسی اور کہا کہ آپ مجھ سے کہا کہ دریا فت کریں گے۔ میں نے کہا کہ سے بناؤ امام حیین علیہ السلام نے کیوں پڑید کی سیعت نہیں کی۔ اس نے کہا کہ بڑید فاستی نون اور زانیوں سے نفرت تھی ؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا کہ پھر بو خود تر غیب دے اور لوگوں کو زانی بنائے یعنی زنا کرائے اس سے بھلا امام حیین "کس جو خود تر غیب دے اور لوگوں کو زانی بنائے یعنی زنا کرائے اس سے بھلا امام حیین "کس طرح خوش ہو کے ہیں ؟ کہا ہیں اس قدر نہیں پڑھی۔ لو نبض دیکھو۔

\_\_\_\_\_

### (۱۰مر فروري ۱۹۰۸ء)

میں نے ایک مرتبہ مالیر کو ٹلہ میں مولوی شخ احمد صاحب مجتمدے کہا۔ یہ بتاؤ کہ کیا ثابت کیا جات کے ایک مرتبہ مالیر کو ٹلہ میں کوئی ایک کیا جا سکتا ہے یا تہمار ااعتقاد ہے یا کسی شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ قرآن شریف میں کوئی ایک پوری سورت چھوٹی ہے جھوٹی کیوں پوری سورت چھوٹی ہے جھوٹی کیوں

نہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بھی سورت قرآن شریف میں اضافہ نہیں کی گئی-ہاں یہ ممکن ہے کہ قرآن شریف میں سے بعض سورتیں یا بعض آیتیں کم کی گئی ہوں اور ترتیب بگاڑی گئی ہو۔ جب انہوں نے یہ فرمایا تو میں نے ان سے کماکہ إذا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَا يَتَ النَّاسَ يَدُخُلُوْنَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفْوَاجًا عَ معلوم مو تَابِ که افواج در افواج لوگ دین الی میں داخل ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے دیکھے۔ آپ مجھے صرف ایک فوج اور ایک فوج بھی نہ سہی ایک فوج کے صرف ایک دستہ اور ایک دستہ بھی نہ سمی صرف دس پندرہ ہی نام سادیں (علی مرتضٰی ﷺ کے سوا شیعوں کے اعتقاد میں صرف دو ڈھائی شخص مومن تھے) ہیہ سن کرشنخ احمہ صاحب مجتمد ایسے سٹ پٹائے اور گھبرائے کہ انہوں نے کہاکہ اول تولفظ اذا کی تحقیق نفتی طور یر ہونی چاہئے۔ پھریہ کہ آیا زمانہ حادث ہے یا قدیم -پاک ہے یا نجس - مصل ہے یا منفصل میں نے عرض کیاکہ اسے لکھ دیجئے کہ ہم اذا کے معنی نہیں جانے-انہوں نے لکھ دیا کہ ہم اذا کے معنی نہیں جانے۔ جب بعد میں دو سرے شیعہ لوگوں کو معلوم ہوا تو بروا شور مجا کہ یہ کیا کیا کہ تحریر دے دی۔ پھرتم مجتمد ہی کاہے کے ہوئے۔ جب اذا کے معنی نہیں جانتے۔ چنانچہ میرے پاس ان کے آدمی آئے اور خوشامد کرنے لگے کہ وہ پرچہ دے دو- میں نے وہ یرچه ان کودے دیا۔

(۱۲م متی ۱۹۰۹ء)

ایک شیعہ میرے پاس ایک کتاب پانچ جلدوں کی لایا۔ میں نے اس سے کہاکہ اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا اس کی یہ قیمت ہے کہ آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ جائے۔ میں نے اس کی خاطر سے اس کے 2۵ صفح پڑھے اور اس کتاب پر یہ آیت لکھ دی۔ فَاللَّذِیْنَ هَاجُرُوْا وَالْحَرْبُوا مِنْ دِیَادِ هِمْ وَالْوَذُوْا فِنْ سَبِیْلِیْ وَ قَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَا كُنْهَادُ لَا كُنْهَادُ عَنْهُمْ سَیِّاتِهِمْ وَلا دُولَانَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْدِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَادُ لَا كُنْهَادُ مَنْهُمْ سَیِّاتِهِمْ وَلا دُولَانَهُمْ جَنَّتٍ تَجْدِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَادُ

ثُوَا اِبَا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ اس كتاب ميں حضرات صحابہ رضوان الله علیم اجمعین کو گنهگار ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس تمام کوشش کا یہ آیت کافی جواب تھا۔

-----

# (۲۲ متی ۹۰۹ء بعد نماز ظهر)

میں مالیر کو فلہ میں تھا کہ شیعوں کی طرف سے ایک اشتمار بلالی پریس ساڈھورہ کا چھپاہوا نکلاکہ ایک صدیب میں آیا ہے کہ نبی کریم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تیری قوم سے جھے کو نقصان پنچا۔ میں نے کہاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی قوم تو پھرابوطالب اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے؟ ایک شیعہ نے کہا۔ ہاں۔ میں نے کہا اللہ تعالی تو فرما تا ہے کڈ ب به قو میک (رکوع ۸ سورہ انعام) جب اس کا چرچا ہوا تو اسکلے ہی دن تمام اشتمار شرمیں سے اتار لئے گئے۔

### (۲۷رمتی۱۹۰۹ء)

-----

(٩ر بون ١٩٠٩ء)

میں نے ایک شیعہ سے دریافت کیا کہ تم جو متعہ کرتے ہواس سے نطفہ رہ جائے اور

لڑی پیدا ہو۔ تیرہ چودہ برس کے بعد پھروہی لڑکی متعہ میں تمہارے پاس آ جائے تو کیاصورت بچنے کی ہے؟ خاموش ہی رہ گیا کوئی جو اب بن نہ آیا۔

-----

#### (۱۹۱۲ جون۱۹۰۹ء)

میں نے ایک شیعہ سے پوچھاکہ منافقوں کو قتل کرنے کا تھم تھا۔ ابو بکر" و عمر" کو س نے قتل کیا؟ کہنے لگا کہ جب امام مہدی آئیں گے تو حضرت ابو بکر" و عمر" کو پیدا کریں گے اور ماریں گے۔ یہ س کرایک فخص نے سربر خاک ڈالی اور شیعوں کے سامنے جاکر کہا کہ اول ابو بکر" نے پھر عثمان" پھر معاویہ پھر پزید و غیر ہم نے ہم پر ظلم ہی کئے اور ہم سے یا ہمارے کی امام سے کچھ بھی نہ ہو سکا۔ اب امید تھی کہ امام مہدی کے زمانہ میں چین ملے گا لیکن وہ تو آج معلوم ہوا کہ ابو بکر" و عمر" پھر پیدا ہو جائیں گے وہ بھلا کا ہے کو ہمیں چین لینے دیں گے۔

-----

# (۲۳/ أگست ۱۹۰۸ع)

میں نے شیعوں سے اکثر پوچھاہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی دعوت سے تو حضرت ابو بکر "وعمّان "و زبیر" وطلحہ "وغیرہ اور اصحاب بدر پیدا ہوئے جو تمہار بند دیک ظالم 'غاصب 'کافر ' مرتد تھے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہاری دعوت سے کیا ہوگا؟ ایک شیعہ نے کہا۔ خیراور تو ہوئے ہی مگر حضرت علی "بھی تو پیدا ہوئے۔ میں نے کہاوہ تو بلا اثر دعوت پیدائشی طور سے ہی ولی پیدا ہوئے ہے۔ ان کاذکر کیوں کرتے ہو؟

-----

#### (۲۹/ نومبر۱۹۰۹ء)

مالیر کو ٹلد میں شیعوں کے ایک مجہتد آئے۔ وہاں خوجے شیعہ رہتے ہیں۔ مجہتد صاحب نے ساکہ یہ خوجے بو ڑھے ہو گئے لیکن اکثروں کی ختنہ نہیں ہو کیں۔ مجہتد صاحب نے تھم دیا کہ ختنہ کرواور سبب پوچھا کہ اب تک کیوں نہیں کیں؟انہوں نے کہا کہ سورو پیہ میں ختنہ ہوتی ہیں۔ایک اور مخض نے مجھ سے کہا کہ شریعت پر تو عمل ہو سکتا ہی نہیں۔ میں نے کہا۔ کیوں صاحب تمہارے مراسم پر عمل ہو سکتاہے؟لاجواب ہو کرسوچااور سمجھ گیا۔

-----

#### (١٨/ ١١ ع ١٩١٠)

ایک مرتبہ ایک گو ہرشاہ شیعہ میرے مکان پر آیا۔ مجھ کو پتہ لگاکہ کوئی اور شخص مولوی عبدالله مباحثہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص کو بھیجنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹٹو لے۔ اس نے کہاکہ آپ کو قرطاس کامسکلہ معلوم ہے؟ میں نے کہا سیالکوٹ میں بنتا ہے۔ اور یورپ میں بہت کاغذ بنتا ہے۔اس نے کہاکہ قرطاس کاکوئی مسلہ ہے؟ میں نے کہا۔ کاغذ گروں سے وریافت کرو۔ اس نے کما کہ آپ کے ند جب کی کونسی کتاب ہے؟ میں نے کما قرآن کافی کتاب ہے۔ کماکوئی اور؟ میں نے کماکہ اور کتاب زیادہ سے زیادہ بخاری ہے۔ کمابخاری میں کوئی قرطاس کامعاملہ ہے؟ میں نے کہاکہ ہاں اس میں ہے کہ حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ایک لڑی ام کلثوم ہے اپنا ناطہ کرنا چاہتے تھے۔ حضور نبی کریم " نے جب کاغذ منگایا کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے خلافت لکھ دیں تواہل ہیت کو فکر ہوئی کہ اگر حضرت ابو بکر کانام لکھا گیا۔ نو بڑی مشکل ہوگی۔ ل**نداانہوں نے کہاکہ ہ**ی توسب جانتے ہی ہیں کہ حضرت ابو بکرر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ ہوں گے۔ لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت کی طرف داری کی اور کہا کہ اہل بیت کی بات مان لواور کاغذر ہے دو۔ پھراس شیعہ نے کہاکہ فدک کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کما فدک کیا تھا؟ کما۔ یہودیوں کے باغ تھے۔ میں نے کما۔ قرآن شریف سور ق حشر رکوع امیں لکھا ہے کہ یہودیوں کے باغ پر کسی نے گھوڑے نہیں دو ڑائے۔ یہ مال کسی کانہیں۔ یہ مال مومنوں کاہے اور مہاجرین کا.... بیس معلوم ہوا کہ بیہ مال بت سے لوگوں کا ہے اور ہم کتے ہیں کہ یہ سنیوں کا ہے والدِیْنَ جَاءُو مِنْ بَعْدِ هِمْ يُقُوْ لُوْنَ سِي مال ان لوگوں كا ہے جو بعد ميں آئيں گے۔ اے ہمارے رب! ہمارى اور ہمارے ان بھائيوں كى مغفرت فرماجو ہم سے پہلے ايمان لائے اور ہمارے ول ميں كى مسلمان كى نسبت كوئى كھوٹ نہ ہو۔ اب بتاؤكہ جو اپنے آپ كو حقد ار سجھے ہيں يعنی شیعہ وہ اگلے صحابہ "كے حق ميں دعا مائلتے اور مغفرت چاہتے ہيں يا ان سب كو قبر ہ ہيجے ہيں؟ قرآن كريم تو كمتا ہے ہے ان كاحق ہے جو قبر " ہ نہيں جھجے -

#### (اسمر جنوري ۱۹۱۲ء)

ایک شیعہ نے جھ سے کہا کہ یہ قرآن تو چپ کتاب ہے (اس کے الفاظ تھے کتاب صامة) اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ناطق کتاب تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کتاب تو کہتی ہے کہ میں بولتی ہوں۔ لمذا کِتَا بُنا یُنْطِقُ عُلَیْکُمْ بِالْحُقِّ (الجافیہ)۔ اور اگر حضرت علی ناطق ہیں توان کی آواز میرے کان میں پنچواؤ توسمی۔

عبسائی

(٣٣/ جولائي ١٩٠٤)

جمبئ میں ایک شخص سید حسین پیدل جارہے تھے۔ ایک عیسائی کو دیکھاکہ بھی پر آرہا ہے۔اس نے ان کو سلام کیا۔انہوں نے بگھی ر کواکر کماکہ گھو ڑے میں زیادہ طاقت ہے یا تم میں؟اس نے کما گھو ڑے میں۔انہوں نے کماانسان نے جس کواپنے آپ سے زیادہ طاقتور دیکھااس کو قابو کرلیا گرتم نے خد اکو دیکھااو رمان لیااو راس کو قابونہ کیا۔

-------

(۲۳ د ممبراا ۱۹ ء)

ایک مرتبہ ایک عیمائی سے میری ملا قات ہوئی۔ میں نے اس سے کہاکہ زناتم کرتے ہوتو

# آتشک تم کو ہوتی ہے یا مسے کو؟ مبهوت ره گیا۔

-----

(۱۳ اړيل ۱۹۰۹ء قبل از درس درمسجد اقصلی)

بائیبل کو ہم نے بہت دفعہ پڑھا- ہارے مطالعہ کی بائیبل جس پر ہم نے بہت سے فتی حواثی لکھے تھے۔ کی نے چرالی-

### (۱۵مر متی ۱۹۰۹ء بعد نماز ظهر)

ایک اگریز کانام گارڈن تھا۔ اس نے جھے سے کہا کہ یورپ نے بڑی ترقی کی ہے؟ میں نے کہاکیا ترقی کی ہے؟ مسلمانوں کی صرف ایک اذان ہی کا مقابلہ کرلو۔ تم لوگوں سے سوائے گفتے بجانے کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن مسلمان کو ٹھوں پر 'بلند میناروں پر چڑھ کرپانچوں وقت اللہ الکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ کیا اس سے بڑھ کرخد اتعالی کے جلال اور کم بریائی کے لئے یورپ کوئی چیز ایجاد کر سکتا ہے؟ نہ یہودی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ نہ مسیحی۔ نہ مجوی۔ نہ ہندو۔ ایک اور انگریز سے اسی قتم کی گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم نے ہی غلام آزاد کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ہم لوگوں ہی کے سریہ سرا بندھا۔ میں نے فور آجواب دیا کہ مسلمانوں کے ہاں تو یا تنگا المصد قات والی آیات میں خد اتعالی نے غلام آزاد کرنے کے لئے ایک حصہ فی التر قاب مقرر فرمادیا ہے تہماری انجیل میں تو کہیں غلاموں کے آزاد کرنے کا خور کی بھی تھم نہیں۔ بھلا مسلمانوں سے بڑھ کر غلاموں کے آزاد کرنے کا دوگئی تھی تھی نہیں۔ بھلا مسلمانوں سے بڑھ کر غلاموں کے آزاد کرنے کا دوگئی تھی تھی من کر بچھ چیران ہی سارہ گیا۔

......

# (۱۹رمتی۹۰۹ء)

میں ایک مرتبہ سورہ مائدہ کے پہلے رکوع کی آیت اُلیَوْ مَا اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَطَعَامُ الَّذِیْنَ ....الِ پُرُهار ہاتھاکہ ایک مسیحی جو بڑا آدمی تھا آگیا۔اس نے اعتراض کیا کہ مولوی صاحب یہ تو بڑا ظلم ہے کہ اسلام نے ہماری لڑکیاں تو تم کو دلادیں اور تہماری لڑکیاں عیسائیوں کو نہ دینے دیں۔ میں نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں اس میں ایک بڑی پیٹکوئی ہے؟ خدا تعالی جانتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عیسائی مسلمانوں کے بادشاہ ہوں گے۔ پس مسلمانوں کو کہا کہ تم تو اپنے حاکموں پر بد ظنی نہ کرو لیکن وہ بعناوت وغیرہ کی بد ظنی تم پر کریں گے۔ اس لئے تم ان کی لڑکیوں سے شادی کرلو تا کہ ان کو معلوم ہوجائے کہ ہماری تو لڑکیاں مسلمانوں کے گھروں میں ہیں۔ یہ اگر بعنادت کے منصوبے کریں گے تو ہم کو فور آ معلوم ہوجائیں گے۔ یہ سن کروہ خاموش و جران رہ گیا۔

\_\_\_\_\_

#### (۳۱م بون ۱۹۰۹ء)

ایک پادری نے مجھ سے کہاکہ تمہارے یہاں قرآن میں کمہ کو زمین کی ناف کہاہے۔ میں نے کہایہ قرآن شریف موجود ہے اس میں کہیں ناف کاذکر نہیں۔ ہاں بیا شیبل میں یا جوج ماجوج کے ذکر میں نذکور ہے کہ وہ زمین کی ناف پر چڑھائی کریں گے۔ حدیثوں میں البتہ ناف کاذکر ہے۔ بچہ ناف کے ذریعہ سے غذا حاصل کر تاہے اس طرح کمہ میں جو کتاب نازل ہونا شروع ہوئی۔ اس نے ہم کوروحانی غذا پہنچائی۔

(۲۰/ بون۱۹۰۹ء)

ایک مسیحی نے مجھ سے کہا کہ مبائیبل کے معنی ہم ہی خوب کر سکتے ہیں'تم نہیں کر سکتے۔ سکتے۔ میں نے کہاتوریت کے معنی پھرتو یہودی ہی خوب کر سکتے ہیں 'تم نہیں کر سکتے۔

(۳/ اگت ۴۹۰۹ء در درس بخاری بعد نماز ظهر در مجد مبارک)

ٹوانہ کے سردار عمر حیات خال کے والد ماجد ایک مرتبہ کسی انگریز کی کو نغی میں مگئے تو وہاں اس انگریز نے سوال کیا کہ سردار صاحب! یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے رسول تھے؟ انہوں نے کہا اور تو میں جانتا نہیں۔ ہاں اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری کو تھی میں آکر مجمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ہے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کیے؟ انہوں نے کہاکہ میرے پاس تین لاکھ روپیہ جمع ہے۔ اسی برس کی عمرہے۔ اولاد کوئی نہیں۔ لیکن پھر بھی تمہاری کو تھی میں آکر ہیں جی چاہتا ہے کہ پچھ زمین مل جائے۔ کوئی کری کا درجہ بڑھ جائے وغیرہ دنیا میں مال و دولت اور عورت وغیرہ لطف کی چیزیں ہیں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے منع کیا کہ دنیا کی محبت نہ کرو۔ کسی کامال نہ لو۔ کسی کی عورت کو مت دیکھو۔ زنانہ کرو۔ پھر یہ کہ اپنی اولاد کے لئے بھی کوئی آمدنی کی کرمقرر نہیں کی۔ سادات کو زکو قبلنے سے بھی منع کیا۔ بس اب یہ بتاؤ کہ پغیری سے انہوں نے خودفا کدہ کونیا اٹھایا اور آرام کیا حاصل کیا؟ پھر یہ کہ اپنی اولاد کے لئے صد قہ بھی حرام کُردیا۔ یہی معلوم ہو تا ہے کہ کسی نے زبرد سی بی پغیری کا دعویٰ کرایا ہو گایعنی خد اتعالٰی نے ہی پغیرینایا ہو گاور نہ خود تو کوئی فائدہ اٹھایا نہیں۔ بچھ سے جب کسی نے یہ حکایت بیان کی تو میں نے س کر کہا کہ اب ضرور ملک صاحب خان کے لڑکا بھی پیدا ہو گا۔ چنانچہ ان کے لڑکا پیدا ہوا ہو موجود ہے۔

........

# (۱۵مراگست ۱۹۰۸ء)

ایک بادری نے مجھ سے کہا کہ بہشت میں کھائیں گے تو پاخانہ کیوں نہ پھریں گے۔ میں نے کہا کہ تونے نومہینے ماں کے بیٹ میں کھایا کیاد ہاں پاخانہ بھی پھر تاتھا۔ چپ ہو گیا۔

# (۱۲م اگست ۱۹۰۸ء)

ایک مرتبہ ریل میں ایک انگریز ہمارے ساتھ سوار ہوا۔ اس کانام ینگسن تھا۔
ایک اور منثی جمال الدین تھے۔ انہوں نے اس انگریز سے میری طرف اشارہ کرکے کما کہ یہ قرآن شریف خوب جانتا ہے۔ وہ انگریز میرے پاس آگیااور کما آپ نے مَاقَتَلُوْ ہُو مَا

صَلَبُوْهُ مَ بِغور کیاہے؟ میں نے اس کو بہت تفصیل سے سمجھایا - اس نے مجھ سے من کر کہا کہ آپ کانام کیاہے؟ میں نے کہانو رالدین ہے ۔ کہا جموں والا؟ میں نے کہا ہاں - وہ فور ا علیحدہ ہو گیااور پھرتمام سفرمیں مجھ سے بولای نہیں -

-----

# (۱۸مر اکتوبر۱۹۲عیروزجمعه)

میں ایک گاڑی پر سوار ایک انگریزیاد ری کی کو تھی کے سامنے سے گزرا۔ میرے ساتھ ایک گریجویٹ لڑکابھی سوار تھا۔ اس نے مجھ سے کماکہ آپ اس انگریز سے ضرور ملا قات كريں - برا فلفي ہے - اس نے زيادہ مبالغہ كياتوميں نے كہاكہ مسيحي فلفي نہيں ہوسكتا- اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ اچھاتم اول اس کے پاس جاکر کہوکہ مجھے کو تھری ون (تشکیث) کے مسکلہ کی فلاسفی سمجھاد بیجئے۔وہ لڑکا بے تکلف فور اس کے پاس چلا گیااور اس سے تھری ون (تثلیث) کے مسلہ کی فلاسفی دریافت کی-پادری نے جواب میں کہا کہ اس مسلہ کے صیح ہونے کی دلیل میں کافی ہے کہ ہم نے اس کو مان لیا اور ایشیائی د ماغ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وہ لڑکا واپس آیا اور کہا کہ اس نے ہماری بڑی تحقیر کی اور کہا کہ اس کافنم ایشیائی د ماغوں سے بالا تر ہے۔ میں نے کہا کہ تم پھرجاؤ اور اس سے کہو تمہار اخد ا (مسیح) بھی ایشیائی تھااور اس کے مرید پولوس- پطرس بھی ایشیائی- آپ کے قاعدہ سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ تیوں اس مسلہ کو نہیں سمجھے تھے۔ جب تمہارا خدا اور اس کے خلیفے بھی نہیں سمجھ سکے تو تم کیسے سمجھ گئے ؟ وہ پادری من کرہنس پڑا- وہ لڑ کا سمجھ گیا کہ یہ ہنسنا لاجواب ہونے کی علامت ہے۔ مجھ سے آکر کہاکہ وہ تولاجواب ہو گیا۔ انہیں ایام میں کچھ عرصہ کے بعد اس آیادری کو عیسا ئیوں کے ایک مجمع میں لیکچرد بنے کا انفاق ہوااور انفاق سے وہ لڑ کا بھی اس مجمع میں موجو د تھالیکن یاد ری صاحب نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ وہاں یاد ری نے اپنے مسیحیوں کو مخاطب کرے کماکہ ان کالجوں کے گر یجویٹ لڑکوں سے بچنا چاہئے۔ یہ بوے خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک تعلیم یافتہ لڑکے نے مجھ سے ایباسوال کیا کہ میں اس کو کوئی جواب نہیں

# دے سکااور نمایت سراسمہ ہوگیااور اب تک بھی جواب نہیں دے سکتا۔

(۱۰ر متمبر۹۰۹ء)

ایک عیسائی مجھ کوریل میں ملا- میں نے اس سے کماکہ تم بڑی کوشش کرتے ہو- کہنے لگا کہ جس کا گھر پیاڑ پر بناہواس کو کیا فکر 'لیکن جس کا گھر ریت کے تو دہ پر بناہووہ کوشش بھی نہ کرے ؟ ہمار اند ہب تو ریت کے تو دہ پر ہے۔ ہم کوشش نہ کریں تؤکیا کریں۔

(۱۹۰۹ر جنوری۱۹۰۹ء)

راولپنڈی میں ایک شخص صفر رعلی تھا۔ وہ عیسائی ہوگیا۔ اس نے ایک کتاب کھی جس کا نام نیازنامہ تھا۔ ایک مولوی صاحب نے اس میں آیت و اُمِنُو ا بِمَا اَنْزُلْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مُعَکُمُ کی بحث دیمی اور گھبرائے ہوئے میرے پاس آئے کہ قرآن مُریف تو انجیل کو سپا بتا آہے۔ میں نے کما ما معکم کے مصداق تو یمودی ہیں نہ کہ عیسائی۔ مولوی صاحب کی سبجھ میں بات انچی طرح نہ آئی تو میں نے ان سے کماکہ تم اس عیسائی۔ مولوی صاحب کی سبجھ میں بات انچی طرح نہ آئی تو میں نے ان سے کماکہ تم اس عیسائی سے جاکریہ پوچھوکہ وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی ہے کو نسی ہے؟ چاہے کس دو سرے نے ہی جع کی ہو۔ مولوی صاحب گئے اور دریافت کیا تو عیسائی نے جواب دیا کہ ہمارے ند اوند۔ سووہ تو خود کتاب نازل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں عیسیٰ کوئی نہیں۔ رب' ہمارے خد اوند۔ سووہ تو خود کتاب نازل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تا تو میں۔ نازل کر آبادر ان کوکوئی کیا تمیز سکھا تا۔ مولوی صاحب یہ جواب س کر میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کماکہ لو تم تو فارغ ہوئے۔ اب اگر کوئی یہودی ہوتواس کو جاؤاس کا جی علاج بتا کیں۔

(۱۵م فروری۱۹۰۹ء)

ایک مخص نے مجھ سے کہاکہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مدح کیوں کرتے

ہو؟ میں نے کہاتم یہ بتاؤ تم کسی بات کے قائل بھی ہو جو کسی ند ہب نے مانی ہے؟ کہاکہ ہاں دعا کا قائل ہوں۔ میں نے کہا کہ زمین گول ہے۔ نماز کا وقت زمین پر ہر جگہ ہو تا ہے۔ مسلمان دنیا کے ہر حصہ میں پائے جاتے ہیں لینی ہر وقت سینکڑوں ہزاروں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ پھر ہر نماز میں درود پڑھی جاتی ہے اور یہ سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوتا۔ تو بتاؤکہ کوئی رسول بھی ایسا ہے جس کے لئے اس قدر دعا کیں مانگی جاتی ہوں اور مانگی گئی ہوں۔

......

حسب خواہش محمہ یوسف صاحب ان کا خط بجنسہ درج کیا گیا۔ انہوں نے چاہا کہ اس طرح میرا نام بھی اس کتاب میں درج ہو جس کو وہ اللے لئے موجب سعادت سجھتے ہیں۔ (مرتب) سیدی مخدوی جناب خان صاحب!

اسلام عليكم ورحمه" الله وبركانة '

اکتوبر ۱۹۱۲ء کو قریباً تین بجے دن کے درس حدیث میں حضرت امیرالمومنین رضی اللہ تعالیٰ عند نے ایک مباحثہ کا جو ان کو ایک عیسائی سے پیش آیا تھاذکر فرمایا اور ان کے ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ مجمد اکبر (شاہ) خان صاحب کچھ لکھاکرتے ہیں۔ وہ ہر وقت تو یہاں ہوتے نہیں اور ہمیں باتیں ایک ہی مرتبہ یاو نہیں آتیں۔ کبھی کبی سبق کے وقت یاد آجاتی ہیں۔ یہ بات بھی لکھنے کے قابل ہے اس لئے خان صاحب کو لکھوادیں۔ للذا درج ذیل بات بھی لکھنے کے قابل ہے اس لئے خان صاحب کو لکھوادیں۔ للذا درج ذیل بات بھی لکھنے کے قابل ہے اس لئے خان صاحب کو لکھوادیں۔ للذا درج ذیل بات بھی لکھنے کے قابل ہے اس لئے خان صاحب کو لکھوادیں۔ للذا درج ذیل بات بھی لکھنے کے قابل ہے اس لئے خان صاحب کو لکھوادیں۔ للذا درج ذیل ہے۔

ایک دفعہ میں رمل میں آتا تھا۔ ایک عیسائی مجھے ملا۔ اس نے کہااب تواسلام کے مقابل میں ایسی کتاب لکھی گئی ہے کہ اسلام اس کے سامنے ہر گزنہ ٹھمرے گا۔ میں نے کہا۔ وہ ایسی کون سی کتاب ہے؟ کہنے لگا کہ اس کتاب کانام تنقید القرآن ہے اور پادری عماد الدین نے لکھی ہے۔ میں نے کہااس کی کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ تنقید سناؤ۔ اس نے کہا کہ قرآن نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ خاص قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے اور چو نکہ نبی کریم قریش مکہ میں سے سے دو سروں کی زبان نہیں بول کتے سے اس کتاب میں یہی ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن میں فلاں افظ فلاں زبان سے اور فلاں لفظ فلاں زبان سے آیا ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت محمہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خاص قریش میں سے نہ سے اور قرآن شریف بھی خاص قریش کی زبان میں نہیں ہے۔ میں نے کہا۔ دیکھو میں بھیرہ کا رہنے والا پنجابی آدمی ہوں اور ار دو بولتا ہوں تو کیا اس سے میرا پنجابی ہو ناباطل ہو جائے گا؟ اور پھر قرآن شریف ہوں میں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ خاص قریش ہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس پر وہ خاموش ہو کر میں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ خاص قریش ہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس پر وہ خاموش ہو کر میں سے کہاں کہا کہ آیا قرآن شریف میں کوئی ایسی آیت ہے یا نہیں جس میں لکھا ہو کہ یہ قریش ہی کی زبان میں نازل ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ نہیں لکھا بلکہ وہاں تو صرف یہ لکھا ہے۔

بِلِسَانِ عَرَبِي مَّبِيْنِ يه من كرجھ سے كنے لگاكه آپ نے اس كتاب كاستياناس ہى كرديا-

# مندو - دهريم

(۱۹۰۱ نومبر۵۱۹۰)

میں نے ایک رکیس کو جو بو ڑھا آدمی تھاایک مرتبہ رات کے دفت ناچتے ہوئے دیکھا۔ صبح کو اس مکان میں میں نے جاکر دیکھا تو معلوم ہوا کہ سانپ کی ایک مورت کسی دھات کی بی ہوئی ہے۔ میں نے اس کو انگل سے ٹھو کا دیا تو اس میں سے جھنکار کی آواز دیر تک نکلتی رہی وہ آواز سن کروہ رکیس جو قریب کے مکان میں تھا آگیا اور کہا رام رام میہ آپ کیا کرتے ہیں ؟ میں نے اس کو بہت شرمندہ کیا۔ غرض مشرک اعلیٰ درجہ کا بیو قوف ہو تاہے۔

#### (۱۹۰۰ و سمبر۱۹۰۵)ء)

سفرمیں ایک باد شاہ کی مجلس میں بڑے طویل و عریض مقام پر سفید جاندنی بچھی تھی اور نرم نرم ہوا کے باعث اس میں خوشما تموج ہو تا تھا جو بھلا معلوم ہو تا تھا۔ اسی حال میں وہ بادشاہ اپنے و زیر سے جو دہر میر مزاج تھا' ہتی باری تعالیٰ پر بحث کر رہاتھا۔ باد شاہ نے مجھ سے فرمایا کہ جستی باری کی کوئی دلیل بیان کرو-میں نے عرض کیا کہ یہ دلر باتموج چاندنی کا-بادشاہ نے جب اس طرف دیکھا تو اس کو نہایت اچھامعلوم ہوا اور مجھ ہے کہا کہ کیونکر؟ میں نے عرض کیا کہ اس تموج کا باعث جاندنی کا ارادہ ہے یا اس میں طبعی خواہش ہے؟ و زیر نے کہا کہ یہ تموج ہوا کی خاص رفتار کے باعث ہے اور یہ متاثر چاندنی ہے ارادہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس طرح اس وقت ہوا کی طبعی خاصیت ہے؟ اس نے کہا کہ ایک خاص انقباض کے باعث ہوا میں یہ خاص رفار ہے۔ میں نے کہاکہ یہ انقباض بالارادہ ہے؟ اور مجھے یقین تھاکہ یہ فلنی ہے دو تین قدم سے زیادہ نہیں چلے گا۔ اس نے کہاکہ اس ا نقباض خاص کاسب غیرمعلوم ہو تاہے۔ میں نے کہاوہ غیرمعلوم سبب ارادہ رکھتاہے کہ نہیں؟ اس پر بولا کہ ایک گریٹ پاور اس انتظام کاموجب ہے۔ اس پر میں نے اور بادشاہ نے معاکماکہ یہ اصطلاحی لفظ ہے۔اس کو اللہ۔ پر میشر۔ گاڈ جو چاہو کہو۔ تب اس نے کماکہ میں منكر نهيس بلكه طالب دليل مون-

.....

#### (سمرايريل ١٩٠٤)

ایک عظیم الثان شنرادہ کے حضور ایسا اتفاق ہوا کہ ہم لوگ کرسیوں پر ببیٹھے تھے اور ینچ دری تھی۔ وہ شاہرادہ منکر ہستی باری تعالیٰ تھا۔ اثنائے گفتگو میں اس نے ایک ڈاکٹر کو اپنا استاد بتایا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ بیہ سیاہ آگاجو استاد بتایا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ بیہ سیاہ آگاجو دری میں ہے اس میں فطری خواہش ہے کہ وہ سید ھااس مقام تک رہے اور ادھرادھرنہ جائے ؟ ڈاکٹر بولا مولوی صاحب! ایک دری باف کے ارادہ نے اس کو سید ھایا ٹیٹر ھاکیا۔ مگر

ہم نے اس دری باف کو دیکھاہے اور آپ کے صانع کو ہم نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہاڈ اکٹر! سوچ کر کہو۔ تم نے اس دری کے دری باف کو دیکھاہے 'کیا یہ بچے ہے ؟ کہا کہ اس کے مثل کو دیکھاہے۔ میں نے کہاکیا اس کی اور مثل ہے؟ تو بولا اصل بات یہ ہے کہ میں بچہ تھا جب میں نے مولوی صاحب کو دیکھااس لئے میں اس وقت بحث میں دب گیا ہوں۔

#### (۳/ جنوري ۱۹۰۷)

میں نے ایک برہمو سے پوچھاکہ تمہار ااصل اصول کیا ہے۔ اس نے کہا کہ دعا۔ میں نے
کہاتم غلط کتے ہو۔ کہاکس طرح؟ میں نے کہا مشاہدہ۔ کہاوہ کیو تکر؟ میں نے کہاتم اپنی کوئی
اعلیٰ درجہ کی دعا سناؤ تو سہی۔ اس کو شرم سی آگئی اور پچھ دیر چپ رہ کر کہا کہ آپ ہی
سنائیں۔ میں نے کہادعویٰ تمہار ااور سناؤں میں۔ خیراس کے اصرار پر میں نے سورہ فاتحہ کو
بہت سی باتیں مد نظر رکھ کرمع ترجمہ سنانا شروع کیا تو اس نے جھٹ نوٹ بک نکال کر لکھنا
شروع کیااور کہا کہ اصل دعاتو ہی ہے۔

# (۱۲مر متی ۱۹۰۹ء)

ایک آریہ نے مجھ سے اعتراض کیا کہ تمہاری شریعت میں مردوں کے واسطے جنت میں بدلہ ملنے کاذکر ہے 'عور توں کے لئے نہیں۔ میں نے اس کو یہ آیت پڑھ کرسائی الا اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلِ مِّنْكُمْ مِّنِّنَ ذَكْرٍ وَّ اُنْدُی ۔

### (۱۹مئی ۱۹۰۹ء)

ایک فخص کو میں نے دیکھا کہ وہ طالب علموں کو ساتھ لے کر بوے بوے عالی شان مکانوں کے قریب جا آ اور ان کو دیکھ کر کہتا کہ میرے دل میں بوی تمناہے کہ یہ عربی کے مدرسے ہوتے اور مسلمان ایسے ہوتے 'ایسے ہوتے۔ یوں عزت واحترام کے ساتھ رہتے وغیرہ۔ پھرجب خوب ان باتوں کا اثر ہو جا تاتو کہتا کہ اگر کوئی قوت واقعی ہوتی یعنی خد اتعالیٰ ہو تاتو کیوں یہ اند ھیرہو تا۔ دیکھو کیسی باریک درباریک طریقہ سے دہریت کی تعلیم ہے۔

-----

#### (۱۹م متی ۱۹۰۹ء)

مجھ سے ایک آریہ نے اعتراض کیا کہ تم قبلہ کی ست کو کیوں معزز سمجھتے ہواور نمازوں میں اس طرف کو منہ کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہون کرتے وقت تم اس طرف پشت کیوں نہیں کر لیتے؟ پھراب جو تم نے مجھ سے بات کی تو میری طرف پشت کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا اب بھی یہ اعتراض نہ کروں گا۔

#### (۲۰مر متی ۱۹۰۹ء)

ایک نومسلم لڑے کی تعلیم پر میں نے ہزار ہار و پیہ خرچ کیا۔ اس نے مجھ کو ایک کار ڈلکھا کہ میں تمہارے اس ناپاک ند جب اسلام سے پھر تا ہوں اور اب گنگا نمانے یعنی پوتر ہونے جاتا ہوں۔ میں نے اس کو لکھا کہ تمہار اروح افزا کار ڈپنچا۔ اگر تم ایک مرتد ہوگے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایک جماعت دے گا اور یہ آیت بھی لکھی گیا گیا الّذِیْنَ الْمُنْوْا مُنْ یَّوْ تَدُّ مِنْکُمْ عَنْ دِیْنِهِ فَسَوْ فَ یَا اِللّٰهُ .....(مائدہ) جس وقت یہ کار ڈ لکھا تھا اس وقت سید حامد شاہ بھی تشمیر ہی میں میرے پاس تھے۔ وہ لڑکا اب ہمارے مریدوں میں ہے۔

\_\_\_\_\_

#### (٨/ بون ١٩٠٩ء)

ایک سراؤگی (جینی) کے کیڑے پڑگئے۔ میں نے تیزاب ڈال کران تمام کیڑوں کوہلاک اور زخم کوصاف کیا۔ وہ مجھ کو بڑی دعا ئیں دینے اور کہنے لگا کہ مهاراج بڑی کریا ہوئی۔ میں نے کہا۔ کرپاکیا خاک ہوئی؟ تمہارے نہ ہب پر توپانی پھر گیا۔ ایک جیو کے عوض میں ہزاروں جیوہلاک ہوئے۔

#### (۲۲ر جون۱۹۰۹ء)

ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ فضامیں عدم محض ہے۔ میں نے کہاتو پھر چاند سورج عدم محض میں نے کہا آخر کلام تولفظوں ہی سے محض میں چلے گئے؟ کہنے لگا۔ لفظوں کی غلطی نہ پکڑو۔ میں نے کہا آخر کلام تولفظوں ہی سے ہو تاہے۔

#### (٩ أكت ١٩٠٨ع)

ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ تمہارے خدا کی کیا شکل اور کیار نگت ہے؟ میں نے کہا۔ تواول یہ بتا کہ تیری آواز کی کیا شکل ہے؟ تیری قوت ذا کقہ کی کیا صورت ہے؟ تیری بینائی کی کیار نگت ہے؟ اس نے کہا۔ کم از کم ان کے مقام تو معین ہیں۔ میں نے کہا۔ زمانہ کی کوئی جگہ مقرر ہے؟ ایک سینڈ کالا کھواں حصہ بھی سارے جمان کو اپنی بعثل میں لئے بیشا ہے۔ زمانہ کی کوئی شکل بھی نہیں اور زمانہ موجو د بھی ہے اور اس کا کوئی مکان بھی معین نہیں۔ پس ہم ایسی بہت سی مخلوق کو جانتے ہیں جس کی کوئی جگہ مقرر نہیں کرسکتے۔ مخلوق میں جب ایسی مثالیں ہیں تو خد اتو پھرخد ابی ہے۔

#### (۲۸ د سمبر۹۰۹ء)

کفرو شرک بھی بردی ظلمت ہے۔ میں نے بڑے بڑے ہندوؤں کو ناچتے اور سفید داڑھیوں پر بتوں کے سامنے طنبور بجاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ضلع سیالکوٹ میں ایک شخص اپنی لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ نچوا تاتھا۔

#### (١٠/ اكتوبر١٩١٠)

ایک برہمونے مجھ سے کہاکہ آپ لوگ م**کہ معظمہ** کی پرستش کرتے ہیں۔ میں نے کہاکہ پرستش کے معنی کیا ہیں بتاؤ؟ کہا پوجا۔ میں نے کہا پوجا کس کو کہتے ہیں؟ تب اس نے پر ستش کے معنی بتائے کہ جس میں دھیان ہو۔ عظمت ہو۔ میں نے ایک شخف سے کہا کہ ذرا نماز پڑھو۔ اس نے پڑھی۔ میں نے اس برہمو سے دریافت کیا کہ بتاؤ اس میں کوئی مکہ معظمہ کادھیان یا عظمت ہے یا مکہ سے کوئی دعاما نگی گئی ہے؟

-----

#### (۱۹۱۰ نومبر۱۹۱۹)

ایک شریر آدمی نے مجھ سے کیاکہ اگر اس زمین سے آسان تک اور لاا نتافضا تک سب
کو پھروں سے بھر دیا جائے تو پھر(نعوذ باللہ) تمہار اخد اکماں جائے گا؟ میں نے کہا کہ زمانہ
ان سب پر حکومت کر تا ہے یا نہیں؟ مثلاً ایک سینڈ تمام فضا اور تمہار سے پھروں پر گذر تا
ہے یا نہیں؟ کما ہاں زمانہ تو ان پھروں سے نہیں کچلا جاتا۔ میں نے کہا۔ زمانہ تو خد اتعالیٰ کی
ایک مخلوق ہے۔

#### (۲۲۲ جنوري ۱۹۱۲)

ایک و کیل نے مجھ سے دریافت کیا کہ جستی باری تعالیٰ کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا۔
تہماری کوئی جماعت ہے؟ کہا۔ نہیں۔ میں نے کہا۔ تم کسی کے ہادی ہو؟ کہا۔ نہیں۔ میں نے
کہا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ جھوٹے مشہور ہو جاؤ؟ کہا۔ نہیں۔ میں نے کہا۔ جب تم جیسالچر آدمی
بھی اپنے آپ کو جھوٹا کہلانا پند نہیں کر آتو بھلایہ انبیاء کی تمام جماعت کیے گوار اکر سکتی
تقی کہ وہ جھوٹ بولیں؟ پھر مشرق سے لیکر مغرب تک 'شال سے لیکر جنوب تک اور ہر
زمانہ کے نبی متفق ہیں کہ خد اتعالیٰ ہم سے مکالمہ کر آہے۔

-----

#### (كار فرورى١٩١٢)

ا یک دہر میرے پاس بہت آ تاجا تاتھا۔اس نے کہاکہ ایک ہندو قر آن کابراما ہرہے اور وہ تمہاراواقف نہیں۔واقف ہو کر شاید بحث نہ کرے۔لانداابھی چلو۔ میں گیا۔اس سے کہاکہ ساہ آپ قرآن شریف کو خوب جانے ہیں اور آپ نے پھھ اعتراض بھی کے ہیں۔ غرض بہت میں باتوں کے بعد اس نے کہا کہ ذرات عالم مفقود نہیں ہوتے اور قرآن میں لکھا ہے کہ مفقود ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ دو دعوے ہیں۔ ایک کا ثبوت آپ کے ذمہ کہ مفقود ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم منگایا گیا۔ اس نے نہیں ہوتے اور دو سرا قرآن کے ذمہ کہ مفقود ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم منگایا گیا۔ اس نے آیت نکالی کُلُّ مُنْ عَلَیْهَا فَانِ۔ میں نے کہا کل کا ترجمہ کیا ہوا؟ کہا ہر چیز۔ من کا ترجمہ نے کہا سے تو ثابت ہوا کہ جو ترجمہ نہ کرسکا۔ علیها کا ترجمہ کیا۔ جو زمین پر ہیں۔ میں نے کہا اس سے تو ثابت ہوا کہ جو زمین کر ہیں۔ میں نے کہا اس سے تو ثابت ہوا کہ جو زمین پر ہیں۔ میں نے کہا ۔ کہ اس میں مفقود کا لفظ نمیں نے دو سب نہیں۔ پھر میں نے کہا۔ کہ اس میں مفقود کا لفظ نمیں نہیں؟ وہ کہ حدوم معنی ہیں یا نہیں؟ وہ کہ حدوم کا لفظ بھی نہیں؟ اب فان کا ترجمہ باتی ہے کہ معدوم معنی ہیں یا نہیں؟ وہ کہ حیران پریشان سارہ گیا۔

(۱۹۱۲ جون ۱۹۱۲ء)

میں ایک مرتبہ راولپنڈی گیا۔ ایک آریہ دوست نے میری خاطر عمدہ عمدہ خربوزہ لاکر میرے آگے رکھے۔ اپنے ہی ہاتھ سے کاٹنے لگا۔ پہلے نیج علیحدہ کئے۔ پھر قاشیں بنائیں۔ پھر چھکے علیحدہ کئے۔ پھر شکر طائی۔ جب میرے آگے رکھنے لگاتو کہا گوشت کے متعلق آپ کاکیا فتو گاہے ؟ میں نے کہا۔ بندہ تو کوئی گوشت نہیں کھا تا۔ یہ سوال بے ہودہ ہے۔ جیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ بڑے مہاتما ہیں۔ یہ بھلا گوشت کے مجو زہو سے ہیں؟ وہ میرے طرز مباحث سے ناواقف تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے اپنی مدت العرمیں ایک برجمن کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھاہے۔ (ایک اودھ کی طرف کابرجمن تھا۔ وہ تشمیر میں فوج کاکر نیل تھا۔ بازار سے گوشت لا آاور راستہ میں کچاہی کھا تا ہوا جاتا) میں نے ایک قاش اٹھائی اور کہا کہ اس کانام خربوزہ تو نہیں ہے۔ خربوزہ تو وہ تھاجس کا اکثر حصہ یعنی نیج اور چھلکا وغیرہ تم نے پھینک دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہا یہ تو شکر مل کرکوئی مرکب چیزہی بن گئی ہے جو کچھ اس کانام رکھا جائے۔ میں نے کہا۔ انسان ایبا مرکب ہے کہ خربوزہ تک کو نہیں کھا سکتا یہ بھلا گوشت کیا کھا سکتا

ہے؟ ہمارے گھرمیں گوشت آتا ہے اس میں گئی۔ زعفران۔ دار چینی۔ خشخاش۔ بیس وغیرہ چیزیں ملا کرپکاتے ہیں۔ دہ ایک مرکب تیار ہو تاہے اس کو گوشت نہیں کمہ سکتے۔ ہاں سے کمہ کتے ہیں کہ اس میں گوشت بھی ہے۔ بھلاانسان بکری کی طرح ساگ بھی کماں کھاسکتا ہے؟

## مختلف واقعات

(۱۹ر جنوري ۱۹۱۲)

ایک مرتبہ ایک موچی میرے پاس فروخت کے لئے ایک جوتی لا !- دور سے تو اچھی معلوم ہوتی تھی۔ جب میں نے ہاتھ میں لے کردیکھاتو اس میں بھراؤ معلوم ہوا۔ میں نے کہا اس میں تو کھوٹ معلوم ہو آہے۔ دہ بو ڑھاموچی مجھ سے کہنے لگا کہ میاں کھوٹ نہ کریں تو روٹی کیے کھائیں۔ بھلا بچ سے کہیں روٹی ملتی ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ تو اتنابو ڑھا ہوگیا اب تک بچھ کو جھوٹ ہی کے ذریعہ سے روٹی ملی ہے؟

..........

#### (۱۹ وسمبر۱۹۱۳)

میں ایک مرتبہ ہے پور میں تھا۔ وہاں کے راجہ نے اپنے آدمیوں سے کہا۔ ایک بت خریدہ بت سازوں نے یہ چالائی کی کہ بہت سے بت بناکرشام کے وقت لائے۔ راجہ نے کہا کہ اچھاکل دیکھیں گے۔ ان بتوں میں ایک ٹوٹا ہوا بت بھی بت سازوں نے شامل کردیا تھا۔ صبح کو انہوں نے کہا کہ آپ کے آدمیوں نے رات کے وقت ایک بت کا گلاکاٹ دیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ہی ایک مسلمان یہاں ہوں مگر مجھ کو تو یہ لوگ ان بتوں کے پاس بھی نہیں جانے دیے۔ راجہ نے کہا کہ یہ لوگ (بت ساز) ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ان بت سازوں کو قیمت جانے دیے۔ راجہ نے کہا کہ یہ لوگ (بت ساز) ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ان بت سازوں کو قیمت اس بت کی دے دی۔ میں نے کہا جو بت اپنا گلاکو ابیضاوہ بھلا آپ کو کیافا کہ ان بنچا سکتا ہے؟

#### (۵ار جنوری ۱۹۱۲)

میں نے مختلف اصلاع کے جیل خانوں کے داروغوں سے دریافت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قیدیوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ میں نے ایک شہر کے جیل خانہ میں معلوم کیاتو کل قیدی ۳۳۵ تھے۔ جن میں صرف ۱۳ ہندو اور ۳۲۲ مسلمان تھے اور اسی ضلع کے مدرسوں میں کل ۴۰۰ الڑکے پڑھتے تھے جن میں صرف ۱۲ مسلمان اور ۸۲ ساہندو تھے۔ تم غور کرو اور سوچو۔ خداتعالی سے استغفار کرواور ڈرو۔

-----

#### (۲۰مر جنوري ۱۹۱۲ء)

ایک نوجوان کویس نے دیکھا کہ اس کے یہاں فیق و فجو ربہت ہی ہو تا تھا اور رات دن بنی نہ را رات دن بنی نہ را رات نہ تھا۔ لیکن میں پھیر کھا کر بھی ای طرف کو جاتا اور کوئی ان کا ملازم ذرا جھوٹ موٹ بھی کوئی بات کرتا تو میں تھو ڈی دیر کھڑے ہو کربا تیں کرنے لگتا۔ میری وہاں بہت بڑی وجاہت تھی۔ پھر کی وجیہ آدمی کا اس طرح کھڑے ہوجانا معمولی بات نہ تھی کہ بے اثر رہے۔ رفتہ رفتہ وہاں واقفیت اور تعلق بڑھ گیا۔ ایک دن دو پیر کے وقت ان کا ایک آدمی آیا۔ میں سمجھ گیا کہ آج نکتہ حل ہونے لگا ہو اور فور آاٹھ کر چل کھڑا ہوا۔ وہ بھی میرے ساتھ ساتھ خاموش اور شرگیں صورت بنائے ہوئے چلا۔ وہاں پنچے۔ میرے جاکر بیٹھنے کے بعد رفتہ رفتہ تمام حاضرین چلے گئے۔ صرف میں اور وہ کیس تنارہ گئے۔ میرے جاکر بیٹھنے کے بعد رفتہ رفتہ تمام حاضرین چلے گئے۔ صرف میں اور وہ کیس تنارہ گئے۔ میرے جاکر بیٹھنے کے بعد رفتہ رفتہ تمام حاضرین جلے گئے۔ صرف میں اور وہ کیس تنارہ گئے۔ میرے جاکر بیٹھنے کے بعد رفتہ رفتہ تمام حاضرین جلے گئے۔ حرف میں کے ساتھ اس کے بچھ کے بدوں اس کا کمربند کھول دیا۔ دیکھاتو عضو تناسل کا بردا حصہ آتشک کے ساتھ اس کے بچھ کے بدوں اس کا کمربند کھول دیا۔ دیکھاتو عضو تناسل کا بردا حصہ آتشک کے دخم سے گلا ہوا تھا۔ تب مجھ کو معلوم ہوا کہ اس خوشی کے شور میں بیر زبج ہے۔ خد اتعالی کے دخم کی کو نہیں پکڑ تا۔

-----

#### (۲۲ر جنوري ۱۹۱۶)

بعض آدمی لباس ہی کے بنانے میں مصروف رہتے ہیں۔میں جب ریاست بھویال میں تھا تو وہاں کے شاہی خاندان میں ایک شادی تھی۔ میرے ایک وہاں کے شاگر دہتھے جو اب بھی وہاں اچھے عمدہ پر ہیں۔انہوں نے مجھ سے کہاکہ ہم بھی چلیں گے۔میں نے کہا۔احچھا۔وہ گھر سے کپڑے بدل کر آئے جو بڑے ہی زرق برق تھے۔ یہ معلوم ہو تاتھا کہ ان میں سوناہی سونا ہے۔ وہ جب آ گئے تو مجھ سے کماکہ آپ نے کپڑے نہیں بدلے۔ میں نے کماکہ بھائی ہمارا دوست ہدایت اللہ تو کمیں مکان بند کر کے چلا گیا ہے۔ چنانچہ ویسے ہی چل کھڑے ہوئے۔ جب پہلی ڈیو ڑھی پر پینچے تووہ آگے تھے اور میں پیچھے - دربان نے ان کو رو کا- میں آگے بڑھ کر گیااور دربان سے کہا کہ بیہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس نے کہاا چھا۔ میں نے دربان سے کہا کہ توان کے لباس کو نہیں دیکھتا۔ اس نے کماکہ لباس کاکیاہے۔ کرایہ پر اس سے بھی اچھالباس ہر فخص کومل سکتا ہے۔ آگے گئے تو وہاں معلوم ہوا کہ اس وقت خاص ذربار ہے۔ سوائے خاندان کے خاص خاص اور چند آدمیوں کے کوئی نہیں جاسکتا۔ مجھے کو تو دربان نے کہاکہ آپ اندر تشریف لے جائیں لیکن ہمارے ان ہمراہی کو وہیں دالان میں بٹھالیا جمال پہلے ہے اور بھی رؤساء بیٹھے ہوئے تھے۔ غرض کہ میں اپنے اس سادہ اور معمولی لباس سے اس خاص دربار میں بلاروک ٹوک چلاگیا۔

......

#### (۲۲ جون ۱۹۱۲ء ۱ ایجون کے مکان پر)

مجھ کو میووں میں سات میوے بہت پہند ہیں جن میں چار تو ہندوستان ہے باہر کے ہیں۔ اور تبین ہندوستان کے ۔ کھجور ۔ انگور ۔ انار ۔ سیب ۔ آم ۔ کیلاجو چھوٹاہو تاہے ۔ سگترہ ۔

\_\_\_\_\_

#### (٨/ جنوري ٢٠٩١ء)

ایک مرتبہ میں ایک پھری میں بغرض ادائے شمادت گیا۔ وکیل نے سوال کیا کہ تم

مولوی ہو؟ میں نے کہانہیں - وہ خاموش رہ گیا- بات یہ تھی کہ وہ مجھ پر دروغ حلفی کامقدمہ قائم کرنا چاہتا تھا یعنی میں اگر کہتا کہ میں مولوی ہوں تو وہ مجھ سے کہتا کہ سار شیفکیٹ دکھاؤ۔ پنجاب یو نیورٹی میں امتحان ہو تاہے جس میں مولوی - مولوی عالم - مولوی فاضل کی سندیں لوگ حاصل کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ میں نے یہ امتحان نہیں دیا- اور مولوی سے وہی یو نیورٹی کا سندیا فتہ مولوی مراد لیا جاتا- میں اس کی اس منصوبہ بازی کو فور آ فراست سے سمجھ گیاتھا-

-----

(۱۵مر مارچ ۱۹۱۲ء بعد نماز جعہ مولوی محمد علی صاحب سے مخاطب ہو کر) لباس میں میں نے ترقی نہیں کی جب سے ہوش سنبھالا ہے اس قتم کالباس پہنتا ہوں۔

(۲۲ر متی ۱۹۰۹ء)

ایک مخص میرےپاس آیا۔ بوڑھا' حاجی' آتشک کا ماراہوا۔ جھے کو کامل بقین ہوگیاکہ
اس کو آتشک ہے لیکن میں چرت میں غرق ہوگیاکہ یہ حاجی بھی ہے۔ بوڑھابھی ہے اور بہت
نیک آدی ہے اور پھریہ مرض اجھے کو نہایت متفکر اور چرت ذرہ دیکھ کروہ کنے لگاکہ آپ
کیوں اس قدر چران ہیں؟ میں نے کہا۔ میں یقینا کمہ سکتا ہوں کہ سوائے زناکے کوئی دو سرا
سب آتشک کا نہیں ہو سکتا۔ کہاذر اسوچ کرتا کیں کہ کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے
کہا صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے وکا قر گنو آل کی وجہ سے میری ہوی بدکار ہے۔ میں نے اس
کہاکہ ہاں بس ہی بات ہے۔ میرے بڑھا ہے کی وجہ سے میری ہوی بدکار ہے۔ میں نے اس
کوچھوڑا نہیں۔

(۲۹م منی ۱۹۰۹ء)

میں نے لاہور میں ایک لیکچر سنا۔ لیکچرار نے کہاکہ میں حساب کے امتحان میں فیل ہو تارہا۔

یہ دلیل اس بات کی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے ایک شخص سے جو میرے پاس بیضاتھا کہا کہ مجھ کو معلوم ہو تا ہے کہ یہ مسلمان نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے لِتَعْلَمُوْا عَدَدُ السِّنِیْنَ وَ الْحِسَابِ بھلامسلمانوں سے زیادہ کون حساب کو جان سکتاہے۔

(۲۹م منی ۱۹۰۹ء)

میں نے تمام دنیا کی تاریخوں کو شؤلا ہے ہمشہ وہ لوگ جو قیامت کے قائل نہیں'ان لوگوں سے جو قیامت کے قائل نہیں'ان کو گوں سے جو قیامت کے قائل ہیں' شکست کھاتے رہے ہیں۔ قد خُسِرَ اللّذِيْنَ کَانُوا مُهْتَدِيْنَ - كُذَّبُوْا بِلِقًا عِاللّٰهِ وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ -

(۲۲/ جون۱۹۰۹ء)

میں نے پاگل خانہ کے ایک اعلیٰ افسر نسے دریافت کیا کہ مجنون وغیر مجنون میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا کہ میں رات دن یماں رہتا ہوں اور غور کرتا ہوں لیکن آج تک میری سمجھ میں توکوئی معیار پاگل اور غیر پاگل کا نہیں آیا۔ اس طرح ایک وکیل سے پوچھا۔ اس نے کہا قانون میں بھی مجنون وغیر مجنون کا کوئی مابہ الامتیا زنہیں ہے۔ در حقیقت پاگل میں خلق عظیم نہیں ہو تا اور پاگل جس قدر محنت کرتا ہے اس کاکوئی اجراس کو نہیں ملتا۔

(۳۰ر جولائی ۱۹۰۸ء)

میں نے ایک مرتبہ نبی کریم ماٹی ہے کو خواب میں دیکھا کہ مجھ کو کمربراس طرح اٹھار کھا ہے جس طرح بچوں کو مشک بناتے ہیں۔ پھرمیرے کان میں کما کہ تو ہم کو محبوب ہے۔

4

(۱۹مر اگست ۱۹۰۸ء)

میں نے ایک روز دودھ اور جلیبیاں خوب کھالیں۔اس کی وجہ سے ریاح بہت خارج

ہوئی۔اس روز مجھ کوالهام ہوا" بطن الا نبیاء صامۃ " (۹؍ تمبر ۱۹۰۸ء) میں نے ایسے مسلمان دکھیے ہیں جو صرف انہیں احادیث پر عمل کرتے ہیں جو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں اور کسی حدیث کو مطلق نہیں مانتے۔

----

#### (۲۱ متمبر۱۹۰۸)

میرے پاس ایک مخص پنجرے میں ایک نمایت چھوٹاسفید سوّر کا بچہ بند کرکے لایا- اس
کویہ معلوم تھا کہ اس نے بھی سوّر نہیں دیکھا اور واقعی میں نے اس وقت تک بھی سوّر
نہیں دیکھا تھا- اس نے بچھ سے کما کہ دیکھو کیراخوبصورت ہے - بتاوُ توسمی یہ کیاجانور ہے ؟
میں نے اس کو دکھ کر کما کہ میں نے اس جانور کو بھی نہیں دیکھا گر بڑاہی بدشکل جانور ہے ۔
اس نے باربار کما کہ نہیں یہ تو بڑا خوبصورت جانور ہے لیکن میں نے ہربار ہمی کما کہ بچھ کو تو
یہ بدشکل ہی معلوم ہو تاہے - آخر میں اس نے بتاویا کہ یہ سوّر ہے ۔ میں نے کما کہ تم بھی ہج ہو اور میں بھی ۔ اس نے کما کہ یہ کیسے ؟ میں نے کما کہ میری بیسیوں پیشتیں گزرگئیں ہوں
گی جنہوں نے اس کو شاید دیکھا بھی نہ ہواور تہماری بیسیوں پیشتیں اس کو کھاتے ہوئے
گی جنہوں نے اس کو شاید دیکھا بھی نہ ہواور تہماری بیسیوں پیشتیں اس کو کھاتے ہوئے
گزرگئیں ۔ اس لئے تہمارا گوشت پوست اس کا بن گیا اور اسی لئے تہماری نگاہ میں یہ
مزغوب ہے ۔ اس نے من کر بچھ برابھی نہ مانا اور کما کہ ہاں ہوتو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔

#### (۱۲/ چون•۱۹۱ع)

اللهم حببنا الى اهلها وحبب صالحى اهلها الينا- ميں نے اپنی عمر میں جن جن شروں کو دیکھاہے - اور جن جن شہروں میں رہا ہوں - اس دعاکے نتائج میں نے بیشہ دیکھے ہیں - مجھ کو جن لوگوں سے محبت ہوئی ہے وہ آج تک اچھے ہی سمجھے جاتے ہیں اور مجھ کو سب ہی اچھاجانتے تھے - میں بڑے بڑے شریر النفس لوگوں کی صحبت میں بھی گیا ہوں اور خد اتعالی نے مجھ کو محفوظ رکھاہے -

#### (۸/ متی ۱۹۱۲ء)

میں نے بڑے بڑے ہوئے مال کمانے والوں کو دیکھاہے۔ موت اس طرح آ جاتی ہے کہ پیشتر سے مطلق خبر نہیں ہوتی۔ ایک بڑے مال کمانے والے کو دیکھا کہ رات کو جب بچسری سے آیا تو نو کرسے کماکہ چاءلاؤ۔ وہ جب لیکر آیا تو دیکھا۔ مراہوا پڑا تھا۔ وہ ایک پائی بھی خیرات نہیں کرسکا۔ ہندو تھا۔

#### (۱۰مر متی ۱۹۱۲ء)

ایک مخص غلام حید رہتے میں نے ان کو دیکھا کہ تمام دیواروں میں لکڑی اور ٹین لگوا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم مخصیل داریعنی مجسٹریٹ شہر کے پاس شکایت لے کر گئے کہ ہم کو چوہوں نے بہت تنگ کیا ہے۔ آپ اس تکلیف سے ہم کو بچائیں۔انہوں نے کہا کہ چوہوں کا تو ہم کچھ نہیں کر کتے۔لہذا اب خود حفاظتی کے لئے خود ہی سامان کررہے ہیں۔

-----

#### (١٦/ اكوبر١١٩١ع)

میں ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہاتھا۔ میرے پاس اس کمرہ میں (جو سیکنڈ کلاس کا کمرہ تھا)
ایک الیا فخص بھی تھا جو مجھ کو جانتا تھا اور شراب بہت پہتا تھا۔ باربار اٹھتا۔ میرے پاس آیا
اور کہتا۔ مولوی صاحب! مجھ کو قرآن شریف پڑھاؤ گرضیجے۔ لفظ صیح کو کھینچ کر کہتا اور نشہ کی
وجہ سے گر پڑتا۔ مجھ کو اس کی شراب کی بد بوسے ہی بہت تکلیف تھی۔ یہ اس کاباربار مجھ سے
مخاطب ہونا اور بھی موجب تکلیف ہوا۔ میں نے اپنے دو سرے ہمراہی سے کہا کہ یہ تو
موجب تکلیف ہوتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ اس نے کہا بہت اچھا اگلا اسٹیش آنے دو۔ میں اس
کا علاج کردوں گا۔ چنانچہ گو جرانو الہ کا اسٹیش آیا۔ وہ اتر ااور خدا جانے کی مخص سے کیا
کہہ آیا۔ میں نے دیکھا کہ پلیٹ فارم پر ایک فخص دو سری کھڑکی کے سامنے آکر کھڑا ہوا۔

اس شرابی کو آوازدی-وہ کھڑی کے قریب گیا۔اس نے چیکے سے اس سے کوئی مخضری بات
کہی جو میں نے نہ سن-وہ شرابی اس وقت بعجلت تمام اترااور صرف اپنا مکٹ لئے ہوئے
اسٹیشن سے باہر گیااور شہر کی طرف دوڑ تا ہوا چلا گیا۔ میرے ساتھی نے کہا کہ بس-اب
آپ اطمینان رکھیں۔ یہ یمال واپس نہ آئے گا۔ چنانچہ ایساہی ہوا۔ وہاں گاڑی بہت دیر
تھری اور چل بھی دی لیکن وہ شرابی اسٹیشن پر واپس نہ آیا لیکن اس میرے ہمراہی شخص
نے مجھے کو یہ نہ بتایا کہ اس نے کیاالفاظ کہلوائے تھے۔

#### (٤١٩٠٩ع)

مسلمانوں میں بدکاری کی بہت عادت ہوگئی ہے۔ اور پھربدکاری کو بدکاری بھی نہیں سبجھتے۔ میں نے ایک مخص کو نفیحت کی کہ تو فلاں عورت سے ناجائز تعلق نہ رکھ۔ اس نے کہا کہ اس عورت نے تواپی برادری اور قوم کو چھوڑ کروفاداری کا ثبوت دیا اور میں مردہو کر اس کو چھوڑ دوں اور بے وفائی کروں؟ یہ اقراد باللّسان و قصدیق بالقلب کے خلاف ہے۔

(۲۱م فروری۱۹۱۲ء)

ہندوستان میں مراد آباد ایک شہرہے - وہاں میرا ایک بڑا محسن تھا جس نے بیاری میں میری بڑی میں میری بڑی خدمتیں کی ہیں - میں بیاری کی حالت میں وہاں رہتا تھا - وہاں ایک عورت ہر روز صبح اٹھ کرپا خانہ میں جاکر قدمچھ کے آگے سجدہ کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں کھنڈی! توجھ کو بیٹادے تو تجھ میں بگایا کروں گی -

.....

(۱۰مر متی ۱۹۰۹ء)

ا یک شخص کسی بزرگ کی اولاد میں سے تھے اور سخت بیار تھے۔ میں نے ایک مرتبہ ان

ے کما کہ کچھ پڑھنا اور سیمنا چاہئے۔ کہنے لگے کہ بندر سیکھا کرتے ہیں۔ بھلا کہیں شیر بھی سیمتے ہیں؟ ہم شیروں کی اولاد ہیں' بندروں کی اولاد نہیں۔ سیمتا ہمارا کام نہیں۔ میں نے کما۔ حضرت! تشبیہوں سے تو کام نہیں چلتا۔ باز سیکھ جاتے ہیں لیکن کوے نہیں سیکھتے۔ وہ اس قدرناراض ہوئے کہ علاج موقوف کردیا۔

-----

#### (۲۴ منگ ۱۹۰۹ء)

ایک مرتبہ میرے دل میں کسی گناہ کی خواہش پیداہوئی۔ میں نے بہت سی حمائلیں لے کر
اپنی ہراکی جیب میں ایک ایک حمائل رکھی۔ ایک حمائل ہاتھ میں رکھنے کی عادت ڈالی
بہترے پر۔ سامنے الماری پر۔ مکان کی کھونٹیوں پر۔ غرض کوئی جگہ الی نہ تھی جمال قرآن
سامنے نہ ہو۔ پس جب وہ خیال آتا قرآن سامنے ہوتا کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔
یمال تک کہ نفس تنگ ہوگیا اور اس گناہ کا خیال ہی جاتارہا۔

.....

#### (۲۲/ متی ۱۹۰۹ء)

ایک مرتبہ میں نے رمضان کے مہینہ میں بحالت بیاری روزے رکھنے شروع گئے۔ تو میری دستوں کی بیاری رفع ہو گئی۔ میں نے سمجھا کہ بیہ روزے تو اکسیر ہیں لیکن بعد میں میں نے دیکھا کہ میری قوت رجولیت بالکل جاتی رہی۔ میں نے سمجھا کہ بیاری کی حالت میں روزے رکھنا ایک غلطی تھی' اس کی سزا ہے۔ اٹھارہ یا انیس دن تک خوب تو بہ کی تبوہ کی فیت دور ہوئی۔

#### (اار جولائی ۹۰۹ء)

ایک بڑا آدی تھا۔ وہ لاہور کا رہنے والا نہیں تھا۔ لاہو رمیں وہ او رمیں دونوں باتیں کرتے ہوئے بازار میں ہو کر گزرے۔ اس نے کہا کہ دوزخ کے عذاب کو آپ غیرمقلوع مانتے ہیں؟ میں نے کہانہیں۔ کہنے لگا پھر تو کوئی خوف کامقام نہیں کیونکہ ایک نہ ایک دن اس
ہے نجات تو مل ہی جائے گی۔ یہ گفتگو جس وقت ہوئی تو ہم بازار چوک میں تھے۔ میں نے فور آ
جاتے جاتے کھڑے ہو کر جیب میں سے دو روپیہ نکالے اور اس سے کہا یمال کوئی شخص
تہمارا واقف نہیں۔ تم یہ دو روپیہ لے لواور میں تمہارے سرپر ایک جوت لگالوں۔ گھراکر
کہا کہ کہیں مار نہ بیٹھنا۔ مسلہ میں سمجھ گیا ہوں۔ (مدعایہ کہ قیامت کے دن جمال اولین و
ت خرین سب جمع ہوں گے ایک شریف انسان کیے اپنی ذلت گوار اکر سکتا ہے)

...........

#### (۲۵/ جنوری۱۹۰۹ء)

میرا ایک دوست تھا اس میں بہت ہے عیوب تھے میں نے اس سے کہا کہ تم لوگوں کو وعظ بہت کیا کرو۔اس نے اس پر عمل کیااو راس کے بہت سے عیوب خود ہی کم ہو گئے۔

#### (۲۲م جنوري۱۹۰۹ء)

ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تم فلاں شخص کو کیسا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا۔ بہت اچھا۔ اس نے پھر بہت اصرار سے کہا کہ تم بہت اچھا سمجھتے ہو؟ میں نے کہاہاں۔ بعد میں اس نے کہا کہ وہ تو مرز اصاحب کو نہیں مانتا۔ میں نے کہااگر اس کو مَلَک بھی مان لیس تب بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ ملائکہ نے ایک خلیفہ (آدم علیہ السلام) پر اعتراض وانکار غلطی سے کیا تھا۔

\*\*\*\*\*\*\*\*

#### (۸/ اگت ۱۹۱۲ء)

میں کہیں جارہا تھارات میں ایک شخص میرے ساتھ ہولیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ اپنی یہوی ہے برسلوکی کرتا ہے۔ میں نے چلتے چلتے اس سے کہا کہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ وُ عَاشِدُ وُ هُنَّ بِالْمُعْرُ وُ فِ۔ یہ تعلیم کسی کتاب میں سوائے قرآن مجید کے نہیں۔ اس نے اس دقت مجھ سے کہا کہ مجھ کو اجازت ہے؟ میں نے کہا جاؤ۔ وہ سید ھا اپنے گھر پہنچا اور بیوی سے کماکہ نورالدین سے میں نے آج ایک بات سنی ہے اس کو صرف آزمانا چاہتا ہوں ور نہ میں تجھ سے ناراض بہت ہوں۔ اسی وقت عورت سے ہم بستر ہوا۔ ایک لڑکا ہوا۔ پھر دو سرا ہوا۔ پھر تیسرا۔ پھرچو تھا۔ وہ عورت یہاں بھی آئی تھی۔ میں نے کماکیسے آئیں؟ کما کہ یہ کنبہ دکھانے آئی ہوں کیونکہ تمہاری کسی نفیحت سے میرا خاوند میری طرف متوجہ ہوا تھا۔ غرض کہ میرا قرآن سانا برکارنہ گیا۔

------

#### (۲۰ روسمبر۲۰۹۱ء)

میں نے ایک مرتبہ کسی کاعلاج کیا۔ ایک بڑھیانے نذرانہ میں مجھ کو سکھوں کے وقت کا تانبے کا ایک بیسہ دیا۔ میں نے نہایت خوشی اور شکر گذاری کے ساتھ لے لیا اور اپنے دل میں سوچاکہ میں اس کو اگر خدائے نام پر کسی کو دے دوں تو کم سے کم اس ایک بیسہ کے سات سوپسے بناسکتا ہوں۔ کمشُلُ الَّذِیْنُ یُنْفِعُونُ نَا اُمُو الْلَّمُ فِنْ سَبِیْلِ اللَّهِ۔

(سوره بقره ركوع ۲۳۱)

#### (۲۱م وسمبر۲۰۹۱ء)

جموں میں ایک پھان تھے۔ وہ میرالحاظ بھی بہت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جھے کو اپنی نبض دکھائی۔ میں نے دیکھا کہ نبض نہایت ہی کمزور چلتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا تم نے عیاشی کی ہے؟ کہنے گئے کہ مولوی صاحب آپ کی مجلس میں ایک مرتبہ زنا کی برائی من کر میں نے تو زناسے بالکل توبہ کرلی ہے اور اب قطعاً زنا کے پاس نہیں پھٹکتا۔ میں نے کہا چھااور کسی ذریعہ سے آپ کی منی خارج ہوئی ہے؟ کہا کہ ہاں سے بات تو ضرور ہے کیونکہ میں نے اسی روزسے دولڑ کے رکھ لئے ہیں ان کے ساتھ اغلام کر تاہوں۔ میں نے کہا کہ خان صاحب کیا یہ زنا نہیں ہے؟ کہا مولوی صاحب وہ دونوں لڑ کے ہندوؤں کے ہیں اور ہندوؤں میں کیا یہ زنا نہیں ہے؟ کہا مولوی صاحب وہ دونوں لڑ کے ہندوؤں کے ہیں اور ہندوؤں میں کہا کہ کہا کہ کہا مہانوں کے لڑکوں کے ساتھ سے کام کر میں بھی برہمنوں یعنی مہاراج کے پجاریوں کے۔ بھلا مسلمانوں کے لڑکوں کے ساتھ سے کام کر

سکتا تھا؟ ان خان صاحب کو بالکل یہ خبر ہی نہیں تھی کہ اغلام بھی کوئی بری چیز ہے ورنہ وہ اس طرح میرے سامنے ہر گز گفتگونہ کرتے کیونکہ وہ میرا بڑالحاظ اور ادب کرتے تھے۔

ایک اور بوڑھے انگریزی تعلیم یافتہ شخص ہے۔ وہ میرے ساتھ جب سیروغیرہ میں ہوتے اور نماز کاوقت آ باتو نماز میں شریک ہوجاتے۔ میں نے ایک روز پوچھاکہ آپ کاہیشہ وضور ہتاہے۔ فرمانے گئے کہ مولوی صاحب! ہم شراب بھی پیتے ہیں اور رنڈیاں بھی رکھتے ہیں مگر رات کو یہ کام کرتے ہیں اور دن کو نہیں۔ صبح اٹھ کر عسل کرنا اور صابون سے نمانا بھی ہمارے فیشن میں واخل ہے۔ پھر دن بھر نہ شراب چیتے ہیں۔ نہ زنا کرتے ہیں۔ وضو ٹوٹ توکیے ؟ ان کے نزدیک وضو صرف زنا اور شراب ہی سے ٹوٹ اتھا۔ میرے اظہار تعجب پر کئے گئے کہ کیا مولوی صاحب اور بھی کسی چیز سے وضو ٹوٹ تا ہے؟ ان باتوں کاذکر اس وجہ کے کیا گیا کہ آجکل مسلمان شریعت سے کس قدر ناوا قف ہیں اور حالت کماں تک پہنچ گئی ہے۔

(سمر نومبر۱۹۱۲)

وزیر آباد کے سیشن پر ایک شخص نے جو وکیل تھااور جموں میں رہتا تھا۔ جھے سے کہاکہ آپ قرآن کریم کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ بتاؤ صُرف و نحو عربی کہاں پڑھیں؟ میں نے کہا آپ نے انگریزی پڑھنے میں محنت کی ہے؟ کہاکہ نہیں۔ صُرف تو نہیں پڑھی جاتی۔ میں نے کہا قرآن میں قال کی جگہ قول نہیں دیکھااس لئے صَرف کی ضرورت نہیں۔ کہانو؟ میں نے کہا قرآن میں زیر زبر سب لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہامعانی۔ بیان۔ بدلیے؟ میں نے کہاان کی ضرورت نہیں۔ کہاعووض و قافیہ؟ میں نے کہااس کی جمی ضرورت نہیں۔ کہالغت کی ضرورت نہیں۔ کہاعووض و قافیہ؟ میں نے کہااس کی بھی ضرورت نہیں۔ کہالغت کی ضرورت نہیں نے کہا ہر مسلمان کو دن رات میں نماز۔السلام علیکم۔انالله سبحان الله وغیرہ بہت سی عربی پڑھنی پڑتی ہے۔ کئے لگا۔ قُولُوا قولاً سدیڈا کا ترجمہ ہے۔ کئے لگا۔ تُولُوا قولاً سدیٹ۔ کے لگا

#### بهت اجِهاحضور!اب قرآن پرُ هاکروں گا۔

-----

جناب خان صاحب- السلام عليكم ورحمته الله وبركامة ' آپ آج کل حضرت خلیفہ المسیح کی سوانح عمری لکھ رہے ہیں۔ میرا بواجی عابتا ہے کہ کسی طرح میرانام اس متبرک کتاب میں لکھا جائے للذا ایک بات لکھتاہوں کہ میں جس روز حفرت صاحب سے بیعت ہوا تھا تو آپ نے اس روز رات کواحیاءالعلوم کادرس دیتے ہوئے مجھ سے فرمایا کہ اب تم حضرت صاحب سے وا تفیت بڑھاؤ۔ میں نے کئی روز تک کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ ایک روز درس قرآن کے بعد مجد میں میں نے حضرت صاحب سے مصافحہ کیا۔ پھر دروازہ کے قریب مصافحہ کیا تو حضرت صاحب نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کما کہ تم کمال سے آئے ہو۔ میں نے کما کہ نادون ضلع گائلزہ ہے۔ انہوں نے میرے والد کا نام ہوچھا تو میں نے کہا کہ ان کا نام وزیر خان ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں اور اب میرے تایا حمید خان پرورش کرتے ہیں۔ اس بات کو من کر حضرت صاحب نے میری پیٹھ تھیکی اور فرمایا کہ تم ہمارے یاس روز آیا کرو اور ہمارے ساتھ محبت کیا کرو اور ہمارے ساتھ وا قفیت پیدا کرو۔ حضرت صاحب کی اس بات ہے مجھ کو پتہ لگ گیا کہ ان کو تیموں ہے بری مدردی ہے اور مجھے ان کے یہاں جانے کا حوصلہ موگیا- اور اب میں ان کے یہاں بغیر کسی ہمرای کے جلا جاتا ہوں۔ اگر اس بات کے ذریعہ سے میرا نام كى جگه آپ درج كر كيس تو بزى مهمانى ہوگى- والسلام راقم آپ کاشاگر د محمر نذیر خان فورتھ ہائی ۵ ر جولائی ۱۹۱۲ء

#### بسم الله الرحمن الرحيم نحمدة ونصلى على رسوله الكريم

## حضرت خلیفه اول ٔ ک قادیانی زندگی!

"حضرت خلیفہ اول کی خود لکھوائی ہوئی سوانے عمری کے ساتھ جس میں آپ
کے صرف قادیان تک پہنچنے کے حالات درج ہیں۔ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ
کے قادیانی حالات تا دفات بھی مختمرا درج کئے جا کیں۔ اس کے لئے میں نے حضرت مخدوی مفتی محمد صادق صاحب کو تکلیف دی۔ جنہوں نے ازراہ عنایت باوجود غیر معمولی عدیم الفرصتی کے مندرجہ ذیل حالات مرتب فرما کر بغرض اندراج دیے۔ جو ہدیے ناظرین ہیں۔"

( ناشر )

#### ابتدائے ہجرت

ا بی المکرم' استاد المعظم' حضرت حافظ حاجی مولانامولوی حکیم نور الدین صاحب خلیفه المسیح اول رضی الله تعالی عنه - حضرت مسیح موعود و مهدی معبود علیه الصلو ة والسلام کے

عاشق صادق- اول المعبائعين اور اول المهاجرين تھے- الله كريم كى ہزاروں بركتيں اور رحميں آپ كى روح پر اور آپ كى آل اولاد پر ہوں- ابد الاباد كے لئے- اور جيساكه رب تعالى نے آپ كواس دنيا ميں حنات سے مالا مال كيا ايسا ہى اور اس سے بڑھ كر اس عالم ميں بھى الله تعالى انہيں تمام حنات اور انعامات سے مالا مال كر تارہے اور اپنے رضاو قرب كے مقامات ومدارج پر ترقی دیتارہے - ابد الاباد كے لئے- آمين ثم آمين -

ریاست جموں کی ملازمت سے جب آپ علیحدہ ہوئے۔ میں اس وفت آپ کی خدمت میں موجود تھا۔ کیونکہ میں بھی اس وقت جموں ہائی اسکول میں ٹیچیرتھا۔ ہزاریند رہ سو رویے ماہوار آپ کی آمدنی تھی۔اور خرچ جو قریباً ساراہی فی سبیل اللہ ہو تاتھا۔وہ اس کے برابریا اس سے زیادہ ہو تا تھا۔ کبھی آپ کی عادت نہ تھی کہ روپیہ ببیبہ جمع رکھیں۔اس قالت میں ملازمت ریاست سے اچانک علیحدگی کے باوجود نہ آپ کے چرہ پر کوئی ملال تھا۔نہ اس کا کوئی احساس تھا۔ جیسا روز مرہ آپ درس تدریس میں' بیاروں کو دیکھنے میں' لوگوں کو ا مرالمعروف اور نبی عن المنكر كرنے ميں 'اپنی كتب كے مطالعه كرنے ميں مصروف اپنی نشت گاہ میں کھلا دربار لگائے بیٹھے رہتے تھے۔ جہاں لوگ بے تکلف آتے جاتے رہتے تھے 'ایباہی اس دن اور اس سے دو سرے دن جو تیاری سفر کادن تھا' آپ حسب معمول بیٹھے رہے۔ گویا علیحد گی ملازمت کاواقعہ ہواہی نہیں یا ہوا ہے تو روز مرہ کی باتوں میں سے ایک معمولی سی بات ہے۔ جموں سے آپ اپنے وطن بھیرہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کے مکان کے سامنے آیکی مملوکہ بہت سی خالی زمین بڑی تھی۔ اس پر مطب اور مہمانوں کی ر ہائش کے واسطے مکانات بننے شروع ہو گئے۔ یہ غالبا۱۸۹۲ء کاواقعہ ہے۔ بھیرہ اس وقت پنجاب بھرکے بیاروں کے واسطے رجوع کا مرکز بن گیا- دور نزدیک سے لوگ آنے شروع 'ہو گئے۔ صد ہا بیاروں کا روزانہ علاج کیا جا تااور دوائی حسب معمول مفت دی جاتی۔ اسی حال میں کہ مکانات تیار ہو رہے تھے۔ آپ کو کسی ضرورت کے واسطے دو تین دن کے لئے لا ہور آنایزا-لا ہور پہنچ کر قادیان قریب ہونے کے سبب آپ ایک روز کے واسطے قادیان بھی آگئے۔ یہ غالبا ۱۸۹۳ء کا واقعہ ہے۔ یہاں اس وقت حضرت مولانا مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ حضرت صاحب (مسیح موعود) کا یہ منشا معلوم ہو تا ہے کہ آپ اب ملاز مت سے فارغ ہو گئے ہیں 'اب آپ یہیں رہیں۔ حضرت مسیح موعود کے اس منشا کی خبر سنتے ہی آپ نے فرمایا۔ بہت اچھا۔ اب یہاں سے نہیں جاتے اور یہیں رہ پڑے۔ نہ کوئی سامان لینے گئے نہ کوئی سامان منگوایا۔ بس یہاں سے نہیں جاتے اور یہیں رہ پڑے۔ نہ کوئی سامان لینے گئے نہ کوئی سامان منگوایا۔ بس بھی آپ کی فرما نبرداری کی روح۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایس ہی فرما نبرداری کی ہمت اور توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

اس طرح آپ ہجرت کر کے قادیان میں بیٹھ گئے اور پھر کبھی قادیان سے بھیرہ جانے کا خیال بھی نہ کیا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ العلوۃ والسلام کے فرمانے سے ایک بیوی کو بھیرہ سے یہاں بلوالیا اور پچھ عرصہ کے بعد دو سری بیوی کو بھی بلالیا۔ پھر یہاں زمین خرید کر پچی دیواروں کے مکان بنوالے۔ اور ہجرت میں ایسے پختہ ہو کر بیٹھے کہ "قطب از جانہ جنبد" کی مثال گویا آپ ہی پر بنائی گئی تھی۔ آپ حقیقی معنول میں ایک ولی اللہ اور قطب تھے۔

## قادیان میں آپ کے مشاغل

قادیان میں آپ کی اقامت کا زمانہ دو حصوں میں تقییم کیا جا سکتا ہے۔ حصہ اول ابتدائے ہجرت سے لیکر تاوصال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قریباً نپدرہ سال اور حصہ دوم آپ کا زمانہ خلافت چھ سال۔ پہلے زمانہ میں آپ ضبح سویرے بیاروں کو دیکھتے تھے۔ اس کے بعد طالب علموں کو درس حدیث و طبی کتب دیتے تھے۔ مثنوی شریف اور حضرت مسیح موعود کی کتب کا درس بھی گاہے دیتے تھے اور بعد نماز عصر دو زانہ درس قرآن شریف دیا کرتے تھے۔ مہمانوں کی امانتیں اپنیاس رکھتے تھے۔ غرباء کی امداد کا خیال رکھتے تھے اور بعد تمام احمدی برادران کو اجھے کاموں کے کرنے اور بدیوں سے بچنے کی نصیحت کرتے رہتے تھے۔ اور باہرسے آنے والے خطوط کا جو متعلق مسائل دینیہ و طبیعہ ہوتے تھے۔ جو اب

لکھتے اور لکھاتے رہتے تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ صبح سے شام تک بلکھ اکثر عشاء تک سوائے نمازوں کے او قات کے ایک ہی جگہ اپنی نشست گاہ میں بیٹھے رہتے تھے 'جس میں صرف چٹائی بچھی ہوتی تھی اور آپ کے واسطے کوئی الگ مند نہ ہوتی تھی۔ ہر طرح کے حاجت مند آتے تھے اور آپ سے مستفیض ہوتے رہتے تھے۔ ایک کھلا دربار ہو تاتھا۔ جس یر بھی کوئی دربان مقرر نہ ہوا۔ اندر زنانہ میں عموماً صبح کے وقت آپ عور توں میں بھی درس قرآن شریف دیا کرتے تھے۔ جب تک آپ کے شاگر در شید اور رفیق وانیس حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب زندہ رہے وہ معجد مبارک میں پنج وقت نماز اور جمعہ کی امامت كراتے تھاورمىجداقصى ميں نماز جمعہ آپ پڑھاتے تھے ، حضرت مولاناعبدالكريم صاحب رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد آپ پانچ نمازیں اور جعہ ان مساجد میں پڑھاتے رہے جمال حضرت مسيح موعود عليه العلوة والسلام تشريف لے جاسكتے تھے اور عموماً سب نمازیں معجد مبارک میں ہوا کرتی تھیں۔ آپ کی عادت با ہرسیرے واسطے جانے کی نہ تھی۔ لیکن گاہے حضرت مسیح موعود آپ کو اپنے ساتھ سیرکے واسطے باہر لے جایا کرتے تھے۔ جب قادیان میں کالج قائم ہوا تو آپ اس میں عربی پڑھاتے رہے۔ صدر انجمن احمد یہ کے آپ پریذیژن تنے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصانو ۃ والسلام نے ایک دفعہ فرمایا تھاکہ مولوی صاحب کی ایک رائے انجمن میں سور ائے کے برابر سمجھنی چاہئے۔

## تصنيف

چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ العلاۃ والسلام اکثر تھنیف کے کام میں مھروف رہتے ہے۔ النذا حضور کاادب کرتے ہوئے آپ تھنیف کی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے۔ اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود کے حکم سے آپ نے صرف ایک کتاب تھنیف کی۔ جو ایک آریہ دھرمیال نام کی کتاب " رک اسلام" کے جو اب میں تھی۔ یہ کتاب آپ نے تھنیف کی اور اس کامسودہ عاجز راقم نے ایک ایک باب کرکے حضرت مسیح موعود کو شام کی مجلس میں اور اس کامسودہ عاجز راقم نے ایک ایک باب کرکے حضرت مسیح موعود کو شام کی مجلس میں

نایا اور حضرت مسیح موعود نے ہی اس کتاب کا نام نور الدین رکھا۔ اس کتاب کے چھاپنے اور شائع کرنے کا کام آپ کے قدیمی دوست اور مخلص صادق حضرت مولوی حکیم حاجی حافظ فضل الدین صاحب مرحوم "نے کیا تھا۔ زمانہ خلافت میں آپ نے کوئی تصنیف نہیں کی۔

گزارے کی صورت

قادیان میں آپ کے گزارے کی صورت بظاہر طب کے سوااور کچھ نہ تھی۔ گرآپ کے خاکلی اخراجات۔ مہمان نوازی 'یتائی و مساکین کی پرورش - دینی چندوں میں سب سے بردھ کر حصہ لینا۔ ان سب پر ایک معقول رقم خرج ہوتی تھی۔ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ رقوم کماں سے آتی تھیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے میری ضرور توں کو پوراکر تا ہے۔ اور جھے رزق مِن حیث کا یک تسب عطاکر تا رہتا ہے۔ کبھی آپ کی کوئی ایسی ضرورت نہ ہوتی تھی جو پوری نہ ہوجائے اور غیب سے اس کے واسطے سامان بن نہ جائے۔

## آپ کے سفر

اپنے وطن بھیرہ سے ہجرت کرکے قادیان آجانے کے بعد آپ نے کوئی سفر بغیر تھم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ نہیں کیا۔ آپ کے سفرد رج ذیل ہیں۔

(۱) ریاست جموں کے بعض اراکین نے باصرار آپ کو چند رو زکے واسطے جموں بلایا۔ اور وہاں مہاراجہ صاحب نے آپ سے خواہش کی کہ پھر ریاست میں ملازمت کرلیں مگر چو نکہ اس امر کے واسطے حضرت مسیح موعود سے کوئی اجازت نہ تھی اس واسطے آپ انکار کرکے واپس چلے آئے۔عاجز ان ایام میں ریاست جموں میں ملازم تھا۔

(۲) ریاست بماولپور کے نواب صاحب نے ایک دفعہ آپ کواینے علاج کے واسطے بلایا

اور حفرت مسے موعود ہے اس غرض کے واسطے نواب صاحب کے آدمیوں نے اجازت حاصل کی۔ پچھ دن نواب صاحب کاعلاج کرکے آپ واپس آگئے۔

(۳) حضرت نواب مجمع علی خان صاحب احمدی رئیس مالیر کو فلد کی در خواست پر حضرت مسیح موعود نے درس قر آن و حدیث دینے کے واسطے مالیر کو فلد بھیجا اور ایک سال سے پچھے ذائد عرصہ آپ کاوہاں قیام رہا۔

(۴) آریاؤں کے ایک جلسہ میں حضرت مسیح موعود کا ایک مضمون پڑھنے کے واسطے آپلاہور تشریف لے گئے۔ بیو ہی مضمون ہے۔جو کتاب چشمہ معرفت میں ہے۔

(۵) نمانہ خلافت میں ایک دفعہ آپ کو ایک مقدمہ کی شہادت کے واسطے ملتان جانا پڑا۔ وہاں سے واپسی پر لاہو رمیں آپ کالیکچر ہوا۔

(۲) شیخ رحمت الله صاحب احمدی مرحوم کے مکان اور دکان کی بنیادی اینٹ رکھنے کے واسطے آپلاہور تشریف لے گئے۔

جب حضرت مسیح موعود ۱۹۰۵ء میں دہلی تشریف لے گئے تھے تو حضرت مولانا کو بھی چند روز بعد وہاں بلا لیا تھا۔ اسی طرح اس سفر میں بھی لاہور ہمراہ تھے جس سفر میں حضور علیہ السلام نے وفات یائی۔

### عهدخلافت

قادیان میں آپ کی زندگی کادو سرا دور حضرت مسیح موعود کی وفات کے بعد شروع ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمام جماعت کے دل میں سے بات ڈالی کہ اب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خلیفہ ہونا چاہئے جو حضرت مسیح موعود کا جانشین ہو کر تمام جماعت کا امام مطاع ہو۔ سب کی نگاہیں حضرت مولوی نور الدین صاحب کی طرف تھیں کہ وہی مسند خلافت کے اہل ہیں اور انہیں سے در خواست کرنی چاہیے کہ وہ اس عمدہ کو قبول فرماویں ۔ پس خواجہ کمال الدین صاحب اور دیگر اصحاب حضرت اتم المومنین کی خد مت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے الدین صاحب اور دیگر اصحاب حضرت اتم المومنین کی خد مت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے

بھی میں مشورہ دیا کہ حضرت مولوی صاحب کو خلیفہ بنایا جائے۔ میں پاس تھا۔ جب حضرت مولوی صاحب کو یہ پیغام پنچایا گیا۔ اس وقت آپ نے ایک لوٹایانی کامنگو ایا اور وضو کیا اور نواب صاحب کے اس مکان میں جہاں آجکل لا تبریری ہے اور حضرت فاضل مولانامولوی شیر علی صاحب کے دفتر کا کمرہ ہے۔ یہاں آپ نے علیحد گی میں نماز پڑھی اور سجدہ میں گر کر بہت روئے۔ اس کے بعد سب لوگ باغ میں جمع ہوئے۔ جہاں حضرت مسیح موعود کا جسد مبارک چاریائی پر رکھاتھا۔ وہاں ایک تحریر 'جس میں آیکی خدمت میں بید درخواست تھی کہ عمدہ خلافت کو قبول کریں اور کہ ہم سب آپ کی اس طرح اطاعت کریں گے جس طرح حضرت مسیح موعود کی اطاعت کرتے تھے۔اس پر ممبران انجمن اور دیگر اکابران کے دستخط · ثبت ہو چکے تھے۔ عاجز راقم نے پڑھ کر سنائی۔ اس کے بعد ٔ حضرت مولوی صاحب نے ایک تقریر کی ۔ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں تو چاہتا تھا کہ حضرت مسیح موعود کی اولاد میں سے یا کسی اور بزرگ کوخلیفه بنایا جا تا- میں تیار ہوں که اگر حفیظه بیگم (حضرت مسیح موعود کی سب سے چھوٹی صاجزادی جس کی عمراس وقت قریبا چار سال تھی) کو خلیفہ بنایا جائے تو اس کے ہاتھ پر بیت کروں۔ تم مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہو تو تم کو میری اطاعت کرنی ہوگی۔ اس پر سب نے کہاکہ ہم اطاعت کریں گے۔ پھر آپ بیٹھ گئے اور بیعت شروع ہوئی۔سب حاضرین نے بیعت کی - دعاموئی - اور اس کے بعد آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ العلوة والسلام کاجنازہ برطایا - وہ تحریر جو میں نے بڑھی اور آپ کی تقریر مردو اخبار بدر میں شائع موئی تھیں -ابتدائے ایام خلافت میں آپ اکثروفت اندر خلوت میں رہتے۔ دعاؤں میں بہت مصروف رہے۔ دعا کے واسطے آپ کے لئے ایک علیحدہ کمرہ بنوا دیا گیا تھا۔ فرمایا کرتے ' مجھے ایسا معلوم ہو تاہے کہ میرے کندھوں پر ایک برابھاری بوجھ رکھ دیا گیاہے جس سے میں دباجا تا ہوں۔ اس وقت آپ کی دن کی نشست گاہ معجد مبارک میں ہوتی تھی۔ گرچو نکہ بیار بھی آ کی توجہ کے مخاج ہوتے تھے اور بہاروں کامسجد میں جمع ہونامناسب نہ تھا۔اس واسطے آپ نے کچھ عرصہ کے بعد پھراہیے مطب میں بدستور بیٹھنا شروع کردیا۔

## آپ کے شاگرد

قرآن و حدیث اور طب پڑھنے والے آپ کے شاگر د صد ہا بلکہ ہزار ہا ہیں۔ کیونکہ درس قرآن میں کثرت کے ساتھ لوگ شامل ہوا کرتے تھے۔ دینی علوم میں آپ کے خاص شاگر دوں میں سے حضرت خلیفہ المسیح ثانی ایدہ اللہ بنصرہ ہیں۔ جن کو آپ نے خصوصیت کے ساتھ ترجمہ قرآن شریف' بخاری اور مثنوی مولانا روم پڑھائی۔ آپ کے طبی شاگر دوں میں سے اس وقت قادیان میں مولوی قطب الدین صاحب۔ مفتی فضل الرحمٰن صاحب اور عبدالرحمٰن صاحب کاغانی ہیں اور مولوی غلام محمد صاحب جو ۲۵ء میں فوت ہو صاحب اور عبدالرحمٰن صاحب کاغانی ہیں اور مولوی غلام محمد صاحب جو ۲۵ء میں فوت ہو سے ہیں۔

## آپ کے رشتہ دار

آپ کا فیض عام تھا۔ ہندو'مسلم' سکھ' عیسائی ہزار ہا آپ کے ممنون احسان تھے اور ہیں۔ آپ کی وفات کے دن قادیان کے بعض ہندو بھی روتے تھے۔ ہر شخص کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے تھے۔ مگراپنے بھائیوں کی اولاد پر آپ بہت ہی مہرمانیاں کرتے تھے۔ منجملہ آپ کے بھائیوں کی اولاد کے عکیم میراحمہ صاحب مہاجر قادیان میں رہتے ہیں۔

## واقعات زمانه خلافت

آپ کے زمانہ خلافت کے واقعات میں ہے مفعلہ ذمل خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر

- (۱) محلّه دارالعلوم کی زمین خرید کی گئی۔
- (٢) مدرسه تعلیم الاسلام و بور دُنگ ہاؤس کی شاند ار عمار تیں تیار ہو کیں۔
  - (٣) مىجدنوركى ممارت بنائي گئ-

- (۴) نور هیتال بنا-
- (۵) مدرسه احدیه قائم بوا-
- (۲) برجمن بزیا کے مشہور عالم مولانا مولوی عبدالواحد صاحب سلسلہ احمد بید میں داخل ہوئے اور انکے ذریعہ سے صد بالوگوں نے بیعت کی-
  - (۷) اخبار نور جاری موا-
  - (٨) اخبار الفضل جاري موا-
  - (۹) بہت سے شہروں میں احمد یوں اور غیراحمد یوں کے در میان مباحثات ہوئے۔
  - (۱۰) واعظین سلسلہ نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں تبلیغی دورے کئے۔
    - (۱۱) غیراحدی حضرات نے واعظین سلسلہ کواپنے جلسوں پربلانا شروع کیا۔
- (۱۲) لنڈن میں ایک اسلامی مشن قائم ہوا۔ جس کے لئے خواجہ کمال الدین صاحب اور چوہدری فتح محمد صاحب لنڈن پہنچے۔

## مرض الموت

جب آپ گور کی سے گرے - اور زخموں میں پیپ پڑ جانے کے سبب آپریش ہوا۔
آپ کی صحت بہت کمزور ہوگئی تھی - خلاف عادت سردیوں میں جراہیں پہنی شروع کیں
اور ہاتھ میں لمباعصالیکراس پر ٹیک لگا کرچلنے لگے - بالخصوص سیڑھیوں پر چڑھنے سے تکلیف ہوتی تھی - ہر بیاری میں آپ نے حضرت اولوالعزم محود احمد کو اپنی جگہ نماز پڑ ہانے اور خطبہ پڑھنے کے واسطے مقرر فرمایا - آخری مرض جس میں آپ کی وفات ہوئی - اس کے متعلق ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ آپ کو مرض ٹیوبر کلوسس یعنی دق ہوگیا تھا - بخار رہتا تھا اور تھوڑی تھوڑی کھانی بھی تھی - حضرت نواب محمد علی خان صاحب آپ کو اپنی کو تھی پر لے تھوڑی تھوڑی کھانی بھی تھی - حضرت نواب محمد علی خان صاحب آپ کو اپنی کو تھی پر لے گئے تھے اور آخر دم تک انہوں نے تیار داری اور خد مت گذاری کا حق اداکیا اور وہیں آپ کی وفات جعہ کے دن بتاریخ ۱۳ مارچ ۱۹۱۳ء ہوئی - ا ناللہ و ا ناالیہ د ا جعو ن

اور ۱۴ مارچ ۱۹۱۴ء کو حضرت خلیفہ المسیح ٹانی نے جنازہ پڑھایا اور مقبرہ بہثتی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے متصل آپ کو دفن کیا گیا۔ اَللّٰہُمُ ۖ نُوِّرْ قَبْرُ ہُ اِلمٰی کیوْم الْبِقِیٰمَةِ ۔

#### اولاد

بوقت وفات آپ کی ایک بیوی حضرت صغری بیگم صاحبہ اور انکی اولاد پانچ لڑک اور ایک زندہ موجود تھے۔ اور پہلی بیوی مرحومہ فاطمہ بی بی کی اولاد میں سے ایک لڑکی بی بی حفصہ مرحومہ زوجہ مفتی فضل الرحمٰن صاحب زندہ تھیں۔ پانچ لڑکوں کے نام یہ بیں۔ عبد الحی مرحوم 'عبد السلام 'عبد الوہاب 'عبد المنان 'مجمد عبد اللہ اور لڑکی مکرمہ بی بی امہ الحی مرحومہ تھیں جو حضرت خلیفہ المسیح ثانی کے نکاح میں آئیں اور جن کی اولاد اس وقت دو لڑکیاں اور ایک لڑکا زندہ موجود ہیں۔ اللہ تعالی انکی عمر اور صحت اور نیکی میں برکت دے۔ لڑکوں میں سے مجمد عبد اللہ صاحب قریباً چھ ماہ بعد اور حضرت صاحبز ادہ عبد الحی صاحب قریباً ایک عمر اور حضرت صاحب قریباً ایک عمر اور حضرت صاحبز ادہ عبد الحی صاحب قریباً ایک عمر اور حضرت صاحبز ادہ عبد الحی صاحب قریباً ایک سال بعد فوت ہوئے۔

## وصيتين

جمال تک مجھے یا وہے۔ آپ نے تین دفعہ وصیت تکھی۔ سب سے پہلی وصیت آپ نے ۱۹۰۵ء میں تکھی۔ جبکہ زلزلول کے سلسلول کے سبب آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام و آپ کے دیگر اصحاب کے ہمراہ حضرت صاحب کے باغ میں فروکش تھے۔ آپ بست بیار ہو گئے اور متواتر کئی دن باہر تشریف نہ لاسکے۔ تب آپ نے اپنی ایک وصیت تکھی جو کہ ایمان اور عقائد اور عملیات میں آپ کی عمر بھر کی تحقیقات کا خلاصہ ہے۔ وہ وصیت عاجز راقم نے اخبار بدر میں چھائی تھی۔

دو سری دصیت آپ نے اس وقت لکھی جبکہ ابتدائے زمانہ خلافت میں مطابق پیشگوئی

فرمودہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوۃ والسلام آپ گھو ڑے سے گر کر بیار ہو گئے اور ایک شب آپ کو خیال ہوا کہ سوجن دل کی طرف جارہی ہے۔ تب آپ نے رات کے وقت قلم دوات طلب کی اور ایک کاغذ پر صرف دولفظ لکھے۔ خلیفہ۔ محمود۔ اور اپنے شاگر دکو وہ کاغذ دیا کہ لفافہ میں بند کرکے اپنے پاس رکھو۔ یہ وصیت شائع نہ ہوئی۔ گو گئی لوگوں کو اس شاگر د کے ذریعہ سے اس کے مضمون سے آگاہی حاصل ہوگئی۔ اس کے بعد صحت ہو جانے پر آپ نے وہ لفافہ لیکر بھاڑ دیا۔ جس قلم اور دوات کے ساتھ یہ وصیت لکھی تھی۔ وہ اب تک عاجز کے پاس محفوظ ہے۔

تیسری وصیت آپنے مرض الموت میں و فات سے چند یوم قبل کی جس میں یہ تا کید کی ہے کہ جو آپ کا خلیفہ ہو وہ حضرت مسیح موعود کے پرانے اور نئے مریدوں کے ساتھ نرمی کاسلوک کرے - یہ وصیت آپ نے لکھواکرمولوی مجمد علی صاحب کو کہا کہ دو د فعہ بآواز بلند پڑھیں - ایکے پڑھنے کے بعد اسے حضرت نواب مجمد علی خان صاحب کے سپرد کیا- اور اس کے مطابق حضرت خلیفہ ثانی ایدہ اللہ کا انتخاب ہوا-

مقبرہ بہثتی کی وصایا کے ماتحت آپ نے اپنی زرعی زمین جو بھیرہ میں تھی۔ اپنی زندگ میں ہی صدر انجمن احمریہ کو بہہ کردی تھی۔وہ اپنے مکانات جو قادیان اور بھیرہ میں ہیں اور کتب خانہ وقف علی الاولاد کردیا تھا۔

اللهم اغفرله وارحمه وارفع درجاته فى جنت على اللهم اغفرله المين أمين المين الم



# اشارىي

اساء اساء مقامات ..... 4

:

.

## اساء

| or                                | ابن المنذر               |           | 1                    |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|
| ā!"                               | ابن ہام                  | ۷۰        | آدم عليه السلام      |
| ائما 'اماء 'اماء                  | ابواحمه مجددی پیر        | <b>DF</b> | آمنه عفرت            |
| '''' '' ''' ''' ''' ''' '''' '''' | ابو بكر صديق منزت        | talta.    | ابرابيم عليه السلام  |
| 727°721°72°1170                   |                          | 4+*A4     | ابراہیم لکھنٹوی عیم  |
| r4                                | ابوالحن الشاذلي          | or        | ابراہیم نععیٰ        |
| A7 76 PF 781 171 178              | ابوحنيفه الم             | rim       | ابن بطوطه            |
| на                                | ابوالخيروبلوي            | oo'or     | ابن تيميه            |
| ra .                              | ابوداؤر                  | 00        | ابن جري <sup>"</sup> |
| rar                               | ابوذر                    | ٥٣        | ابن حجرٌ عسقلانی     |
| † <b>∠•</b>                       | ابوطالب                  | na'aa'ra  | ابن حزم الم          |
| 66                                | ابوعبيد (الم لغت)        | 718°102   | ابن خلدون            |
| n                                 | ابوعبيدة بن جراح حغرت    | ٥٣        | ابن عربي ً           |
| ۵۵                                | ابو عمردوانی (امام قرات) | or        | ابن قدامه            |
| irr                               | ابومسلم اصغهانى          | ٥٣        | ابن قيم فيخ الاسلام  |
| 128                               | ابوهريرة حفرت            | ۵۵        | ابن کثیر             |
| or                                | ابوبوسف امام             | ۵۵        | ابن مالک             |
|                                   |                          |           |                      |

| ^^                  | افلاطون                              | ٥٣                           | ابو ينعلى                    |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| i <b>r</b> •        | اكبرخان سنوري                        | ۵۳٬۳۸                        | احمد من مرمندي مجدد الف ثاني |
| rarimiai            | ا کبر شاه خان نجیب آبادی             | 40                           | احد بریلوی سید               |
| iAi*iA•             | النی بخش رئیس میاں                   | <b>74</b>                    | احمر المعروف حافظ محمود فليخ |
| AA'Z۵'ZM            | الله دمين لاموري تحيم                | 47°74°7                      | احدبن حنبل الم               |
| r•r                 | النيكزنڈر                            | 704'74'70                    | احمدخان سرسيد                |
| 124                 | المام الدين فيخ                      | ۷۲                           | احمد الدين (بكّه والے قامنی) |
| Z#"Z#"              | امام ورروی میردا (خوشنویس)           | ttt                          | أحمرسعيد                     |
| r+2 <sup>4</sup> r4 | المامم (بنت خليفه اول")              | (PP                          | احمه سید مراد آبادی          |
| r+4'74              | امه الحي (بنت خليفه اول )            | an'ar                        | احمر علی سمار نپوری مانظ     |
| 1214,24             | أعرشكه راج                           | PH4'PHA                      | احمه مجتمد مولوی شیخ         |
| 140                 | امرتائنم ديوان                       | 42                           | ارجن (ملمان)                 |
| 7∠7                 | ام کلٹیم                             | 14                           | ارسطو                        |
| NZ                  | اميرحسين قاشي                        | AIT'AT                       | ارشاد حسين مولوى             |
| 4r                  | اميرشاه عامل                         | rer                          | اسدالله                      |
| IA+"IZ9"IZM         | اننت، رام وزیرِ اعظم ہیوان           | irr                          | اسالحيل عليه السلام          |
| <b>n</b> :          | اورنگ زیب عالمگیر                    | MZ                           | اساعیل شهید دہلوی مونوی      |
| or                  | اولیس قرنی ٔ حعرت                    | ۸۵                           | اساعيل (پنجابي تاجر)         |
| rr                  | ابوب عليه السلام                     | [+ <b>?</b> <sup>4</sup> [+] | اسحاق شاه                    |
| ب.                  | ابوب عليه السلام<br>ب-ب-ت-<br>باگرام | ra                           | اسحاق شخ هفرت                |
| IAC                 | باگ رام                              | ۵۵                           | اصمعى                        |
|                     |                                      | 1                            |                              |

| r•∠                                   | جلال الدين رومي مولاناروم                                                                                 | 100    | سنجشی (متمرا داس کے ماموں)               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| н                                     | جلال الدين عمش                                                                                            | 74     | بدرالدين شخ                              |
| 74                                    | جمل الدين شخ                                                                                              | P*H    | پرکت                                     |
| !<br>"Kr&"I=r"(I=r"(I=I               | جلل الدين منى ١٠٠٠٠١                                                                                      | rai    | برها كيول ايشور                          |
| 724 <sup>4</sup> 77• <sup>4</sup> 874 |                                                                                                           | ٧      | بشارت احمد استنك سرجن ذاكر               |
| ***                                   | جمال الدين ميان وزير اعظم بموبال                                                                          | 4      | بشيراحية مرذا' (پرميح موعود عليه السلام) |
| <b>***</b>                            | چاوه (ژاکو)                                                                                               | rim"AA | بوعلی سینا                               |
| 101                                   | َ چکرم داس                                                                                                | 74     | بهاء الدين شخخ ، مخزن اسرار              |
| IAO                                   | حاکم (ہندوپنساری)                                                                                         | .,     | ייס אינער אינער אינער (BACON)            |
| w_                                    | حاكم خان (تحميل دارجلم)                                                                                   | 19     |                                          |
| IA+                                   | حلد حسين مير                                                                                              | ۵۳     | لىپىقى ام (محدث)                         |
| TAP                                   | حارشاه سد                                                                                                 | 122    | <i>پطر</i> س                             |
| 41                                    | حبيب الله خان واكثر                                                                                       | 744    | پولو <i>س</i>                            |
| 7A'CA                                 | حسن الم                                                                                                   | rey    | پیارے مرزا(ستارنواز)                     |
|                                       |                                                                                                           | IAT    | پیری روفسرمیڈیکل کالج                    |
| <u>ar</u>                             | حسن بقريٌ<br>حسب عسك مربع                                                                                 | PP4    | القی مولوی                               |
| ۳۸                                    | حسن بن عسكري الم                                                                                          | 14     | يجور                                     |
| Ar                                    | حسن شاه (استاد خلیفه اول ()                                                                               |        | ジージーン-5                                  |
| PYA'YY'MA                             | تحسين الم                                                                                                 | rke    | جاظ                                      |
| rzr'nr'n                              | محسین سید                                                                                                 | ru     | جري (صاحب ديوان جري)                     |
| rio                                   | حسین سید<br>حسین شخ کی استاد خلیند اول )<br>حفصه زوجه مفتی فعنل الرحن<br>حفیظ الرحمٰن (خلیند اول کے بیٹے) | ra.    | جعفر صادق حعرت الم                       |
| r-1                                   | حفصة زوجه مغتى فعنل الرحن                                                                                 |        | جنگن ناتھ ذائغ                           |
| TT!"                                  | حفيظ الرحمٰن (ظيفه اول كے بيٹے)                                                                           | F 1    | ,                                        |

| ri∠'ri4'ri0'  4'  0'   r'  r | رحمت الله مولوي                                           | حفیظه میگم (میحموعود علیه اللام کی صاحزادی) ۳۰۶ |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| r•oʻo                        | رحمت الله احمدي سيخ                                       | حيدخان ٢٠١                                      |
| 702'7my                      | رحيم بخش شخ                                               | حيده بيكم                                       |
| rai                          | رور                                                       | حيور ميال فقير ٢٢٨                              |
| rer                          | رسول بیکم                                                 | خالد بن وليد "                                  |
| مرجن) مرزا ۲۳۳۵              | رشيدالدين (استنت                                          | <b>خان بمادر</b> (جزل مبر کونسل ریاست جوں) ۳۳   |
| tri                          | رفيع الدين شاه                                            | خدا بخش مرزا ه                                  |
| 120                          | روپ سنگھ سردار                                            | خد يجير (ام المومنين) ٥٣٠٣٨                     |
| ior                          | رؤف احمد بر                                               | خرم على مولوى ١١٧                               |
| 721 <sup>4</sup> 19          | زبيربن العوام                                             |                                                 |
| <b>MA</b>                    | زید بن علی                                                | داؤوعليه السلام ، حضرت                          |
| -ش                           |                                                           | وهرم پال ۲۰۳٬۱۷۳                                |
| AF                           | س <b>بحان شا</b> ه میاں                                   | زمی مافع م                                      |
| ۵A                           | ستار شاه ذائز                                             | رادهاکش (پذت کورنز) ساء                         |
| ک فاند جات جموں) ۲۳          | سراج الدين احمه (السردُا                                  | رازی ام                                         |
| **                           | سرکار شکھ سیرٹری                                          | راغب الم                                        |
| P/*4                         | سرورشاه سد                                                | رام چندر جی                                     |
| Ar                           | - <del>-</del>                                            | رام واس                                         |
| 45.44.45.                    | سعد الله مفتی<br>سعد بن و قاص<br>سعید بن زید <sup>*</sup> | رام برک (بریمن)                                 |
| n                            | سعد بن و قاص "                                            | رتی رام                                         |
| IX.                          | سعيد بن زيدٌ                                              | رجب علی بیک مرزا                                |
|                              |                                                           |                                                 |

| r04                 | شبلی نعمانی مولوی                 | العلوم) ۵۵             | سکاکی (مصنف منتاح   |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| ۷۳                  | شرف الدين ميان                    | rra                    | سكندداعظم           |
| 4                   | شريف احمد (پرمیج موعود)           | مولوی ۵۵               | سكندرعلى (بيذاسر)   |
| <b>r•</b>           | شعيب عفرت                         | ľ                      | سكند ر لودهي        |
| ##"00°0"            | شو کانی امام                      | 74                     | سلطان ابرابيم       |
| ዕጥ 'ምል ' <b>የ</b> ፋ | شاب الدين سروردي فيخ              | ظیفہ اول کے بھائی)     | سلطان احمد مونوی (  |
| rra                 | شهسوار (خليفه اول كابعتيجا)       | 144,54,54              |                     |
| AZ                  | شیر <b>ا</b> زی تحکیم (فاری شاعر) | 177                    | سلطان جی            |
| n                   | شيرشاه افغان                      | نیس میانوالی) ۱۵۳      | سلطان على ميان (ر   |
| IFA                 | شیر شاه سوری                      | IZI                    | سلطان محمود غزنوي   |
| F•4                 | شيرعلي مولوى                      | 74                     | سليمان حغرت فيخ     |
|                     | ص-ط-ظ                             | خواجه ۲۱۰              | سليمان شاه تونسوي   |
| <b>"</b> A          | صادق عليه السلام الم              | 7.                     | سليمان عليه السلام  |
| ir4                 | صادقه                             | ن عملیٰ) ۱۹            | سليم سليمان (سلاطير |
| 10*                 | مديق حسن خان نواب                 | IAM                    | سورج کول راجه       |
| re                  | صغری بیگم (المیه خلیفه اول )      | ۵۵                     | ميبوبيه (الم نح)    |
| 74A                 | مغدر على .                        | ۵۹٬۵۵                  | سيوطئ الم           |
| M                   | صلاح الدين ايوبي                  |                        | شاطبی (امام قرات)   |
| rir ·               | طبری الم                          | rin' 14' an' na<br>ron | شافعی ً اہم         |
| ٥٣                  | طحلوی آنام                        | rer                    | شابدين بابو         |
| 721'N               | <b>طلح</b> " حفرت                 | ***                    | شبلال               |
|                     |                                   |                        |                     |

| ı∠A                     | عبدالغفور بزرگ                 | rra          | ظهورالله مولوى                               |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| r4                      | عبدالغني مانع                  |              | ع                                            |
| 'ira'irc' 114 '114' 11a | عبدالغني دہلوي شاہ             | 72+'TPT'0P'M | عاكشة ام المومنين                            |
| ria'rio'iza'izy'iz      |                                | 4            | عباس بن عبد المطلب                           |
| rpy profipa fip 2       | عبدالقادر جيلاني في ١٤٠٠مه،    | 44           | عبدالحق مانع                                 |
| TH.                     | عبدالقادرشاه موندي             | iro          | عبدالحق دالوي محدث                           |
| IOI AF                  | عبدالقادرخان                   | r-4'146'r4   | عبدالحي (ساجزاده خليفه اول")                 |
| ۵۵                      | عبدالقاهر جرجانى               | :44          | عبدالرحمٰن                                   |
| 147                     | عبدالقدوس مولوی                | N            | عبدالرحمٰن بن عوف<br>عبدالرحمٰن بن عوف       |
| 710                     | عبدالنيوم (مرشد خليغه اول")    |              | عبدالرحمٰن (شریعت بناه قاضی)                 |
| ادا، سادا راحات رادا    | عبدالتيوم مولوى بمويالوي       | P4           |                                              |
|                         | عبدالكريم سيالكونى مودى        | ۸۵ (ز        | عبدالرحمٰن خان (الكه ملي نظائ                |
| r•r'r•r'r <b>6•</b> 'rr |                                | r•2          | عبدالرحمٰن كلفاني                            |
|                         | عبدالله (والدماجد الخضرت ما    | rrr          | عبدالرحيم رام بورى قارى                      |
|                         | عبدالله بن عمر معرد            | r4           | عبدالرب مانع                                 |
| 1•4                     | عبدالله ٹونگی<br>عبدالله ٹونگی | 24           | عبدالرزاق شاهى                               |
| r4•'r64                 | _                              | rer'ag       | عبد الرشيد (بناري) مولوي                     |
| iôr                     | عبدالله چکژالوی                | 74           | عبدالسامع عج                                 |
| ***                     | عبدالله ملوائي                 | r-4'ra       | عبدالسلام (ماجزاده خليف اول")                |
| 74                      | عبدالله عج                     | r#+'#I'#A'rq | عبدالعزيزشاه                                 |
| 725,140,174,167         | عبدالله سولوي                  | 100          | عبد العزيز پيثاوري<br>عبد العزيز پيثاوري     |
| 74                      | عبدالله غزنوی<br>عبدالله غزنوی | rma'ar       | بینه رویه عدل<br>عبدالعلی <sup>،</sup> مولوی |
| r•4'r4                  | عبدالمنان (ماجزاده ظیفه أول )  |              | <i>511</i> <b>6</b> 7                        |
|                         |                                |              |                                              |

| M                       | عمربن عبدالعزرز               | عبدالنعير مانظ                                   |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 740                     | عمر حيات خان ثوانه سردار      | عبدالواحد مولوی(عالم دین احمدی) ۳۰۸              |
| I• <b>A</b>             | عنایت الله مولوی              | عبدالوباب (صاجزاده خليفه ادل") ٣٠٩'٢٩            |
| 72A'2•'H                | عيسلي عليه السلام ' حغرت      | عبيدالله ۳۸                                      |
|                         | غ                             | عثمان غنی رضی الله عنه ۲۷٬۱۳۵٬۹۳۵ ۲۷٬            |
| M                       | غزالي الم                     | عزيزالله افغان مولوي                             |
| دعليه السلام)           | غلام احمد مرذا'(هفرت می موعود | عطامحمه خان راجه یازی بوره تشمیر ۱۷۶             |
| '<br>'I∠'I+'4'A'1'∆'6'f | •                             | عظيم شاه پلوان                                   |
| 66' A6' 67' 771' 7A1'   | 'r4'rr'r+'r4'r4               | عكرمه "                                          |
| r1+1r+4[r+41r+61        | 'r•r'r•r'r•r'r•• 'tla'lA∠     | علاء الدين مولوي ٢٦                              |
| rar,                    | غلام حيدر                     |                                                  |
| <b>4r</b>               | غلام دنتگیرلاهوری تخیم        | على قبن الى طالب ١٢٤٠ ١٢٥٠ ١٢٠٥٠                 |
| 74                      | غلام رسول حانظ                | على احمد قاشى ٢٢٠ ٢١٠ ١٥٢                        |
| <b>*</b> (•             | غلام على شاه سيد              | علی بخش (خادم نواب رامپور) ۸۹                    |
| ira                     | غلام محمد (جلابا)             | على بن حسين (زين العابرين) ٨٠٠                   |
| 74                      | غلام محمد حافظ                | على بخش خان (مالك مطبع علوى) ٨٧                  |
| r•4                     | غلام محمد مولوی               | على حسين لكفنزي تليم٤٤٠٥٠ مرموم ١٣٠٩٠٠           |
| rr                      | غلام محى الدين خان            | على محمد تاجروزير آباد 'شخ                       |
| ∠A                      | غلام نبي مولوي (رامپوري)      | علی محمد میال ٔ برادر مولوی محمد حسین بنالوی ۱۳۳ |
| 40                      | غلام نبي ہيڏاسر' فيخ          | عماد الدين بادري (مصنف كتاب تقيد القرآن) ٢٤٩     |
|                         | ف-ق                           | عمرفاروق رمنی الله عنه ۲۱٬۵۳٬۳۸٬۳۸٬۳۸٬۵۳٬۲۸      |
| tmt,44,444              | فاطمه الزهرة (معرت)           | FZF*FZ1*FZ+*1Z9*1Z#*1F0                          |

| F•7             | فكورافكورندا                   | r••                   | فاطمه بي بي (الميه خليفه اول")                  |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 124             | فيروز الدين خال راجه           | 120'100               | فنتح چند واکثر                                  |
| rir             | قائم الدين سيالكوثى مولوى      | ומו ורצ ורץ           | فتح خان كمك                                     |
| ar              | قطب الحق (سونی)                | 14+                   | فنح رئيس                                        |
| 124             | قطب الدين راجه                 | 1A1'1A+'1Z7'1Z&'17&'7 | فتح قمر من الم                                  |
| غه اول () ۳۰۷   | قطب الدين مولوی(ملبی شاگرد خلي | rir                   | فتح محمد ملك                                    |
| L               | الـگــا                        | <b>74</b>             | فخرالدين مانع                                   |
| ۷۳              | كالجي ال                       | 122                   | فدامجمه عيم                                     |
| ri2             | کا <b>مرا</b> ن مرذا           | re                    | فرخ شاه کابلی شخ                                |
| i∠r"lôA         | کرپارام دیوان (وزیراعظم جون)   | 121                   | فردوس الا                                       |
| 100             | كرم على (طبيب)                 | 1+0                   | فرزندعلي تحيم                                   |
| tra             | کریم جی فقیر                   | it.                   | فرعون                                           |
| TTA             | كريم بخش                       | or                    | فريدالحق موني                                   |
| A               | كلب على خان نواب               | or                    | فريدالدين چشتى شكر تمنج<br>ندمه الدين           |
| tr" ioi 'Ao 'Ar | كلن خان جمان                   | 77° (                 | فضل الني (خليفه اول سے فرزند<br>ندم             |
| r•A'r•a'a       | كمال الدين خواجه               | +m+'+r2'+10'++n'10    | , ,,                                            |
| 74°             | گارڈن مسر                      | F-1                   | فضل الدين ماى مانع                              |
| 141             | تعمین (مورخ)                   | 1                     | فضل الرحمٰن مولوی ٔ آغنج مراه<br>فندر مدرونا    |
| 44              | مرجن                           | ليغه اول ) ٣٠٧        | فضل الرحمٰن مغتی (ملبی شاگرد خ<br>فیزو سرید مید |
| ior             | کون<br>گل حسین شاہ سد          | ior.                  | فضل کریم شخ<br>فیزیں دیتے ور                    |
| 126             | موبندسائے دیوان                | ^^                    | فضل الله فريكي محلى مولوى                       |

| محرا شرف ۲۲۹                                  | گولک ناتھ پادری اے ا                                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| محدا كبرشاه خان نجب آبادى مداكبر              | محو مرشاه شيعه                                                                      |
| محرافییانی انام                               | للل من سردار سدا                                                                    |
| محمر باقر رمنی الله عنه                       | لئن لارۋ بىرا                                                                       |
| محر بخش لابوري سميم                           | مجهمن واس ديوان ١٢٥٠ ١٩٨٠                                                           |
| محمد بن قاسم                                  | لعل ومن ميان (رئيس جمون) ١٨١٠ ٢١١ ١٤١٠ ١٨٢٠                                         |
| محربن ناصر حضرمي                              | ليكمرام سء                                                                          |
| محمريارسا خاج ٢٥٠٠٥٠                          |                                                                                     |
| مر نانی                                       | الك الم الك الم                                                                     |
| محمد جی (مولوی ٔ خلیفه اول کے استاد) ۲۱۵٬۲۰۱۰ | مرد ۱۳۰۰                                                                            |
| محر حسين استنك سرجن لاموراسيد                 | متمرا داس لاله                                                                      |
| محمد حسین بٹالوی (مولوی) raa'ıaa'ırr          | محن الملك نواب                                                                      |
| مرحسین سندهی ۱۱                               | هجمه (نواسه منشي جمال الدين) معمد (نواسه منشي جمال الدين)                           |
| المرحيات اكثراسفنك                            |                                                                                     |
| יווי־יווי 😤 אַ לינגט                          | 61'11'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1'1                                             |
| محردين كاتب ١٣٣                               | 'PPP'PIP'PII'III'IZ4'IZP'IQ4'IPZ'IPA'IPQ<br>P=Q'P=P'PII'FA-'PZA'PZA'PZQ'PZG'PZ-'PYQ |
| محمر مسادق منت ه ۳۰۰۰                         | M & 2                                                                               |
| الله (صاجزاده خليفداول) ٣٠٩                   | محمداحسن امرد ہوی سید ه                                                             |
| المرعلی خان نواب 'رئیس البر کولا '            | محمد اسحاق مولوی ۱۱۲                                                                |
| #10°#0A°#00°2°0                               | محد اساعیل" ام بناری ۲۱۳٬۲۹٬۵۵٬۵۳                                                   |
| المراعلي مولوي ۱۳۱۰٬۲۹۹٬۲۳۳٬۸٬۵ سام           | محداساعيل شهيد مولوي ٢١٣٠٨٣٠١٦                                                      |

| IFA          | مظهرجان جاتال ً                                       | محد عمر (اساعیل شدر کے فرزند) ۲۱۲٬۱۳۹      |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 721'14'07'MA | معاوسير                                               | محجد عمر نتشیندی مهددی                     |
| <b>r</b> 4   | معزالدين حافظ                                         | محمر عمران ما                              |
| r'A          | معين الدين چشتی خواجه                                 | . محمر قاسم تشميري منثي ٢٥٠٤٥ ٨١٠          |
| N"'PF        | مغيرة بن شعبه                                         | مجر مبین مولوی ۲۳۹                         |
| 100          | منصب دارخان                                           | محمر مجتمد مولوی ۲۲۹                       |
| rer          | منظورالني                                             | محمر مصطفی مولوی ۲۹                        |
| 764.174      | موتی رام سردار                                        | محمر ناصر الدين محمود سلطان ١٦             |
| in           | موتی عکمہ راجہ                                        | محمه نذریه خان ۲۰۰۹                        |
| 4A 'II"      | موى عليه السلام                                       | محمدوذ رير خاك واكثر ١٦                    |
| tm4'tm2'114  | مهاداج کثمیر                                          | i                                          |
| IN.          | مهدى بالله عباسي                                      | محود احمد مرزا صاجزاده وظيفة المسيح الثاني |
| r•4          | میراحدمهاجر عیم                                       | mi-1m-41m-41m-21211a                       |
|              | <b>じ</b>                                              | محمود احمد ابن حفرت خلفية المسج الاول ٢٠٥  |
| rr'4'1       | نامرنواب میر                                          | محمود افغان 2                              |
| or           | بافخ                                                  | محمود شخ                                   |
| ipp tipt     | نبی بخش چشتی جام پوری موروی                           | لمن چند                                    |
| i <b>(</b>   | نپولين                                                | مريم مليماللام                             |
| ***          | عجم الدين                                             | مسعود فيخ                                  |
| 17+          | مجم الدین<br>مجم الدین کبری<br>نذریه حسین دملوی مولوی | مسلم الم                                   |
| 104'40       | نذرير حسين دملوي مولوي                                | مسيح عيني بن مريم عليه السلام ٢٧٥٬٢٢٥ ٢٤٢  |
|              |                                                       | 1                                          |

| POI                  | وشن (ربو آکانام)          | نائی الم                                                          |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| iri'ir•              | ولى دادخان                | و نصرالله حافظ ٢٩                                                 |
| ri+'r+4'r+2'44'aa'ar | ولى الله شاه مدث دبلوى    | نفرت جهال بيكم حرم حفزت مي موعود عليه السلام                      |
| AF                   | بأرون عليه السلام         |                                                                   |
| 10+114               | بدایت الله نثی            | نصيرالدين څخ                                                      |
| 127120               | هرنام داس پندت            | نظام الدين علطان (صونی)                                           |
| 720                  | ياجوج ماجوج               | نوح عليه السلام                                                   |
| re                   | يأرمحمر مافظ              | نور احمد مولوی اما                                                |
| ree                  | يار محمدخان               | نورالحن مولوی ۲۲٬۷۲                                               |
| PZI <sup>C</sup> PYA | ينير                      | نور الدين (رام پور کاايک باشده) ۲۳۱                               |
| ۵                    | ليعقوب بيك ذاكثر' مرزا    | نورالدین جمونی خلیفه ۲۹۵٬۱۷۳                                      |
| ta'f4'a              | يعقوب على عرفاني فيخ<br>م | نورالدين خليفه المسيح الاول مولوى عيم                             |
| 729                  | يتنكسن انكريز             | """"""""""""""""""""""""""""""""""""""                            |
| re                   | يوسف (شخ)                 | 'IPL'102'10P'AM'A0'2M'0A'02'M2'M0<br>'PLO'IN2'12M'12M'100'10M'IMP |
| II"                  | بونس عليه السلام          | P-0'P'PZZ'PYA'PYZ'P00'PPZ'PPY'PPY'PIP                             |
|                      |                           | نور کریم تحکیم مولوی ۸۷                                           |
| ☆-                   | <b>☆-☆</b>                | نمال چند ختی م                                                    |
|                      |                           | و-٥-ي                                                             |
|                      |                           | واعظ اكبر حغزت ١٩                                                 |
|                      |                           | واعظ اصغر ٢٩                                                      |
|                      |                           | وجيه الدين شاه م                                                  |
|                      |                           | وزير خالن ٢٠٠٠                                                    |
|                      |                           |                                                                   |

## مقامات

| 'IMM'IMM'IMT'ITM'I+A'AI'Z7'Z6'Z    | بھیرو س            |
|------------------------------------|--------------------|
| #1• '#•@'#•F'#•1'FA•'F#1'FFA'FF    | Z'PPY'HY'IAY       |
| HF                                 | بيت المقدس         |
| perp <sup>4</sup> ppri             | پشاور              |
| AY'AP                              | ينجاب              |
| ۵۵٬۵۵۱٬۲۲۱٬۲۹۰                     | يند داد نخال       |
| tro'trr'tt4'tt4                    |                    |
| 1A+                                | پورٺ بلير          |
| ur                                 | بإبا               |
| 120*174                            | پونچھ (کھیر)       |
| ھنے کی جگہ ) ۱۲۸                   | التعيم (احرام باند |
| PIZ.                               | ا نُونک (ریاست)    |
| -5-5-5                             | ا ئ-               |
| PYP                                | جالندهر            |
| IFA                                | جامع مسجد د بل     |
| N∠ 'H•                             | جده                |
| 145"                               | جلال بورجثان       |
| 'ואס'ואר'וא∠'ואז'ואר'וז•'ומא'דרי'ד | جمول جمول          |
|                                    |                    |

| F=A <sup>4</sup> II1      | آگره                 |
|---------------------------|----------------------|
| ۵۲                        | اجودهن               |
| 125                       | اسكندرب              |
| 776'771                   | امرتىر               |
| PAY                       | أوره                 |
| res                       | اودهم بور (کنمیر)    |
| i∠i                       | اران                 |
| پ-ت                       | ب۔ر                  |
|                           | بانهال انتميرا       |
|                           |                      |
| ri•                       | بثالب                |
| !•A <sup>*</sup> !•∠      | بربان بور            |
| F*A                       | برہمن برما (بلد دیش) |
| tz="t=0"107"1=0"104"10A"2 | بمبئی ه،             |
| tor'ter                   | بنارس                |
| F**(*                     | بماوليور             |
| 1+21+71+01+A140           | بحويل                |
| PA4'FF+'FIQ'F+A'H*4'IFF'H | r                    |

| <del></del>           |                                    |                                                     |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| مرحد (صوب) ١٩         |                                    | *FMY*FMM*FMZ*FMY*I4Z*IAO*IZZ*IZY*IZF                |
|                       |                                    | ppm'm=m'm=1'f4A'f42'f4m'f0m'f01                     |
| ror                   | سری مگر (تشمیر)                    | جهلم ۲۰۸٬۱۳۷                                        |
| ior*ioi               | سكيسر                              | ع پور                                               |
| IAF                   | מפנונם                             | چاند پور ۲۳۰٬۲۳۰                                    |
| tap*tlt*i+p           | سيالكوث                            | عبثہ ۱۵                                             |
| 4P                    | سيدمنها (پاکستان)                  | حجره شاه مقیم                                       |
| 177°101°101°          | شاه بور                            | خوشاب نامه                                          |
| rn'rr2                | شابدره                             | ر-ؤ-ز- <i>ر</i>                                     |
| rt /                  | شام                                | وهارا تكر م                                         |
| ق-ک-گ                 | ط-ع-ف                              | יאט די יין איין יין איין יין איין יין איין יין      |
| IF4                   | طاكف                               | T-0'004'F04'F0+'FF+'FIZ                             |
| rr                    | عرب                                | <i>ڈری</i> ه غازی خان ۱۹۹                           |
| <b>KA</b>             | عرفات                              | ذی طوی ۲۸                                           |
| † <b>4</b> †          | <i>ندک</i>                         | رام پور ۲۰٬۵۰٬۵۰٬۵۰٬۵۰٬۵۰٬۵۰٬۸۰٬۸۰٬۸۰٬۸۰٬۸۰٬        |
| K4                    | فرانس                              | وراولیندی ۱۳۳۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰   |
| (1711'IF+'471'PM'4'M  | قاديان                             | روس ۱۹۶                                             |
| r+'r•∠'r•"'r•r'r• 'r" | r'f10'191'1AZ'1AY                  | 02                                                  |
| 147"124               | قلعه بابهو-جوں                     | روم ۱۹٬۲۵۱                                          |
| #T1'A0                | کانپور<br>کاندحلہ<br>کداء<br>کربلا |                                                     |
| 21                    | كاندمله                            | Ű-U                                                 |
| IFA                   | كداء                               | س-ش<br>سانبمر جھیل ۲۶<br>سانبی وال (ضلع شاہ پور) ۲۵ |
| PPA                   | كريلا                              | ساہی وال (ضلع شاہ پور) 🕒 🗠                          |

|                                        |                    |                                              | _      |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------|
| r-0'iri                                | لمان               | الا الا                                      | کرای   |
| P+0'r∠1'r∠+'rya'r+y                    | ماليركو ثله        | 'Fro'Frr'Frr'(ZF'(Z 17-104                   | كثمي   |
| ior                                    | ميانوالي           | FAY'FAF'FY-'FOF'FG+'FFA'FFY                  | //     |
| ırr                                    | میانی              | 44.74                                        | كلكته  |
| ************************************** | شركا               | rro                                          | كلياني |
| و-ه-ي                                  |                    | ث ۲۰۰۳                                       | كوبإر  |
| r«                                     | تادون ضلع كأتكره   | rap                                          | مختط   |
|                                        |                    | يار ۵۰                                       | حوال   |
| <b>'17</b>                             | نیل (دریا)<br>بد   | ل-م                                          |        |
| 4A'FPZ                                 | وزرير آباد         | <b>'</b>                                     | لايور  |
| · ·                                    | ولايت              | F-1'740'74-'707'777'777'777'07'177           | ,,,,,, |
| <b>1</b> A                             | برك بور            | 120                                          | لدارخ  |
| *****************************          | <i>ہندوستان</i>    | یانه ۲۹۲٬۲۰۹                                 | لدح    |
| ۷ ۲                                    | يا ژي پوره (ڪثمير) | 'IFT' (+ 'AZ 'AY 'AG 'ZY                     | ككعة   |
| ∠ <i>n</i> 'r∠r 'rr 'H                 | يورپ               | tut,tui,tu.,tud,tuv,1v.                      |        |
| ☆-☆-                                   | .☆                 | F*A C                                        | لنثران |
|                                        | *                  | میانی (منلع سر کودها) ۵۵                     | لوك    |
|                                        | ;                  | ر منوره ۱۳۰٬۱۱۹٬۱۱۲٬۱۱۵٬۰۱۰                  | عرين   |
|                                        |                    | rrz'ria'ira'ira'ira'ira'ira'ira              |        |
|                                        |                    | آباد ۲۹۳٬۸۵                                  | مراد   |
|                                        |                    | ror                                          |        |
|                                        |                    | rr ,                                         | مصر    |
|                                        |                    | معظم ۱۳۰٬۱۲۹٬۱۲۹٬۱۲۲٬۱۲۱٬۱۱۵٬۱۱۱٬۱۰۰٬۲۵ معظم | مکه    |

TAQ 'TAC 'TZQ 'TTA 'TTQ 'TZ '17+ '10" '10" '10" '10! 'IT!